

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





سالانه خریداری کی شرح پاکتان(بدریعه رجسر ڈڈاک).... مالانہ 800 دوپ پیرون پاکتان کے لیے.....مالانہ 70 امریکی ڈالز

نی شاره: 75رویے

خط كتابت كا پته 74600,1/7 ناظم آباد كرا بى 74600 پوست بكس 2213 فون نبر: 921-36685469 فيكس: 921-36606329

ای میل افیس بک اریب مائد roohanidigest@yahoo.com digest.roohani@gmail.com facebook.com/roohanidigest www.roohanidigest.net سرپرستواعلی المرافع ا

ممبرذآل باكستان نيوز پييرز سوسائل

يبلشر پريتر او الروقار يوسف عظيمي طالع: روحالي: المجست پرست مقام اشاعت: 7 ما D. 1 - إ، ناظم آباد كرا چي 74600 سنام اشاعت: 4 - D. 1 مناظم آباد كرا چي PAKSOCIETY.COM



اس ماه بطورخاص .....

محبرم سشناسس جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں کے لیے بیک وی رپر " Jack the Ripper کا نام ناانوس نیس ہوگا۔

"جیک دی رہر" پر چالیس سے زائد فلمیں، اور کو منظرین، کابیں، اور ناول کھے جانچہ ایں، اسے و نیا کا ماہلا میر بل کفر Serial Killer کہاجاتا ہے۔ معمولی حس بصارت رکھنے والے انسان کی عمر معمولی حس بصارت رکھنے والے انسان کی

عیر مسموی مسل بصارت رہے والے اسان ن

35....

پرامرار بندے... جن پر علی چران ہے ،مائنس خاموش ہے... راوک اپنے زمانے بیل مجی پر امر ارضے برسوں گزر جانے کے بعد مجی ان کا امرارواضی میں ہوسکاہے۔ موج موج دور میں بایا فرید مینج شکر" بیت المقدس میں با فرید نے بیت المقدس میں با فرید نے بیت المقدس میں تیام کیا، اور عماوت میں معروف رہے کا معروف رہے ۔
معروف رہے ... بیت المقدس میں ایا منج شکر فرید کا استانہ آج بھی موجو دہے۔
سیارن پور کے فیج محد منیر انصاری اس آستانہ کی دیکے بھال کرتے ہیں۔
دیکے بھال کرتے ہیں۔

17.... \*\*\*

خوشی اور عنسم ایک انسان کاغم ضروری نہیں کہ دومرے کا مجی غم ہو، بلکہ اس کے بالکل برعس ایک کاغم ووسرے کی خوشی بن سکت ہے۔

واصف على واصف..... 27. بركست كامفيوم

بل دودات کی کثرت فربندول کارشته رب سے توژویلی۔ مفتی تنظیم عالم قاسمی من مقتی تنظیم



مشاہ وسد الطیف ہونائی کے مسازار مرصامری .... اور مظفر آیاد ، آزاد تشمیر می متعقد بولے دالے دوحانی میمنار کی دلورث

175...

لور البي لور نبوت ... دين اسلام مهولت الادين ب...

مدائے جرس ... وقت عام کیسامجی ہو، آتام اور چانا جاتا ہے ... ؟

مطب است معسيى ... جوپدابوا بات مرناب ...

روحاتی سوال وجواب ... درودادر شهوه کی کیفیت آدی کس طرح عاصل کرسکتا ہے۔



ممتاز مفستي ... 112

ایک مفلوک الحال کرک نے ایک محدود بتخواہ سے رستے میں سنگ مرمر ایک مختر خرید لیا، ول میں بہت ہے ارمان اُمیدیں تر آف لیں ا المائ تعور شاركة تراش وال عباس با



كرامان المست .... وواين كرامات ك زنده فيولون يرخود جران تفا.... توفيق الحسكسيم .... 93

کیر ا داور .... فارس ادب سے ایک شاہ کار افسالد... صادق بىدايت....99 🎉 🖈

.... به سلسله ایک دریای طرح ہے جوز کمانہیں ....



ا كاميال .... يساكامينار (Pisa Tower) ونياك سات عائبات على عدا يك يهديا ألى معور شروسائل نسب السال كالمطرف فالكاؤي الماس











عبادات واحکام کے اعتبار سے اگر ویکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام سہولت والا وین ہے۔ قرآن مجيد من الله تعالى كارشادك:

ترجمه: " الله تعالى في وين اسلام من مشقت اور تعب نهيس رسمي، (سورة الحج: 78) ترجمه:"الله تمهارے حق میں آسانی چاہتاہے اور سختی نہیں چاہتا۔" (سور د اقرہ: 185) ترجمہ: " خداتم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ بہ چاہتا ہے کہ حمہیں پاک کرے اور اپی تعتیل تم پر بوری کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔" (سور ماکدہ:6)

حضورعليه السلام كاارشاويها. .

ان الدين يسر ... وين آسان ہے۔ ( ميم بخاري)

ایک اور حدیث میں حضور اارشاد قرماتے ہیں:

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة ... الله تعالى كو آسان اور توحيد والادين محبوب بيارى)

حضرت ائن عماس في ندوابت كياك رسول الله من الله من الماء علم سكهاد اور آساني بيدا كرو، علم سكهاد اور

آسانی پیدا کرواور میه تین مرتبه فرمایا\_[ بخاری]

نی کریم مکافیتر نے ایک مجلہ اور ارشاد فرمایا''لوگوں کو ( دین ) سکھاؤاور خوشخریاں سناؤاور وشواریاں پیدانہ

كروادرجب تم ميں سے تمي كوغصر آئے تواسے جاہئے كہ خاموشی اختیار كرلے۔" [منداحمه]

محانی رسول حضرت عثان بن مظعون اور بعض محابوں نے عہد کیا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں مے ،راتوں کو بستر پر مذہ موعی سے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں ہے، موشت اور چکنائی استعمال بنہ کریں ہے، عور اوں

سے واسط شدر تھیں گے۔ رسول الله ملاقاتی نے انہیں اپنے یاس بلوایا۔

وہ آپ مَنْ الْجُرُمُ كے باس آئے تو آپ مُن الْجُرُمُ نے فرمایا" كياتم نے ميري سنت (طور طربيق) سے اعراض كر لیاہے؟" انہوں نے کہا: نہیں، قسم اللہ کی اس سُلُعَیْنِ کے فرمایا" میں توسوتا بھی ہوں اور مماز بھی برصتا مون۔روزے رکھا مجی مول اور چھوڑ تا مجی مول۔ عور تول سے نکاح مجی کیاہے۔ اس اللہ سے ورو، اے عمان ا یقیناتمہارے محروالوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تہارے مہمان کا مجی تم پر حق ہے۔ تمہاری جان کا مجھی تم پر حق ہے۔ لہذاروزے رکھواور چھوڑ بھی دیا کرو۔ نماز پڑھا کر واور سویا بھی کرو۔





سمجتے ہیں کہ کسی ملک پر ایک نہایت سمجھدار باوشاہ حکومت کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ملک کے منام مفكرول اور والشورون كو جمع كرك ان سن يوجها كه كياكونى ايهامشوره يامقوله هي كدجو برفشم ك حالات میں کام کرے، الگ الگ صور شمال اور مخلف او قات میں اس ایک مقولے سے رہنمائی مل جائے... کوئی ایسامشورہ؟...جب میرے یاس کوئی مشورہ دینے والا موجود شہوتب مجھے صرف اس ایک بات بامقولے سے رہنمائی مل سکے ...؟

تمام دانشور باوشاہ کی اس خواہش کوس کر پریشان ہو سکتے کہ آخر الی کون می بات ہے جو کہ ہر وقت، ہر جگہ کام آئے ...؟ اور جوہر فتنم کی صور شمال، خوشی، غم والم ، آسائش، جنگ وجدل وہار ، جیت وغرض میر

كه برجكه مفيد ثابت بو ... ؟

كافى دير أيس من بحث ومهاهد كے بعد ايك س رسيده مفكر نے ايك حجوير بيش كى جسے تمام والشورول تے پیند کیا اور وہ باوشاہ کے در بار میں حاضر ہو گئے

عرر سیدہ مفکر نے باوشاہ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ اس لفائے میں وہ مقولہ موجود ہے، جس کی خواہش آپ نے کی تھی ۔ لیکن شرط میہ ہے کہ آپ اس لفانے کو صرف اس وقت کھول کر ويمس مع جب آب إلكل تنها بون اور آب كوسى كي مدويامشوره وركار بو

بادشاه نے بیر حجویز مان لی اور اس لفافے کو نہایت احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔

م جے عرصے سے بعد سمی و من ملک نے اچانک بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا ۔ حملہ اس قدر اچانک اور شدید تفاکه بادشاه ادر اس کی فوج بری طرح فکست سے ووجار ہوئی یا ایک ایک سیابی نے بادشاہ کے ساتھ

ال کراہے ملک سے وفاع کی سر توز کو مشش کی لیکن بالآخر انہیں جنگ سے محاذ ہے پیسپائی اعتبار کرنی پڑی .... و شمن فوج کے سابی بادشاہ کو مر فار کرنے کیلئے چید چید چید میانے کے ... بادشاہ کوئی جان بوالے الے کیلئے بھائتے ہمائتے ایسے پہاڑی مقام پر مراق میا کہ جہاں ایک طرف مبری کھائی تھی اور دوسری جانب دھمن سے سائل ال كاليجياكرت بوئ قريب سے قريب موتے جارہے متھ۔

اس صور تمال میں بادشاہ کو اچانک اس لفافے کا خیال آیاجو کہ اسے عمررسیدہ دانشورسنے دیا تھا...اس نے نورال پی جیب سے دہ لفا فیہ نکال کر کھولاء اس میں ایک کاغذ تھا، جس پر ککھا تھا کہ ....

"بيه وقت بهي گزر چائے گا"....

بادشاه نے جران موكر مين چار مرجبه اس تحرير كو پرها... است خيال آياكه بيات توبالكل سيج ہے ... اہمی کل تک وہ این سلطنت میں نہایت سکون کی زندگی مزار رہا تھا اور زندگی کے تمام عیش و آرام اسے میسر عقے ... جبکہ آج وہ وقعمن کے سامیوں سے جان بجانے کیلئے وشوار گرار راستوں پر بھا گتا بھر رہا ہے...؟ جب آرام وعیش کے دن گزر کیے توبقینایہ وقت بھی گزر جائے گا...!

یہ سوچ کر اس کی ہے چین کیفیت کو قرار آسمیا ادروہ پہاڑے اس پاس کے قدرتی مناظر کو دیکھنے لگا م اور بیل اسے کھوڑوں کے سمول کی آوازیں معدوم ہوتی محسوس ہوئی، شاید و همن کے سابی کسی اور

· بادشاہ ایک بہادر انسان تھا ... جنگ کے بعد اس نے اپنے مدرووں اور وفاداروں کا کھوج نگایا، جو آس یاس کے علاقوں میں چھیے ہوئے تھے ... اپنی پی کھی قوت کو جمع کرنے کے بعد اس نے دھمن پر حملہ کیا، کئی حملوں کے بعد انہیں شکست دے دی اور اپنے وطن سے انہیں نکال دیا... جب وہ جنگ جیت کر اپنے دارا ککومت میں داخل مور ہا تھاتولو گول کی بڑی تعداد اس کے استعبال کیلئے جمع تھی . .

الين بهادربادشاه كاخير مقدم كرف كيل لوك شهركي فصيل محمرول كي چينون غرضيكه برجكه بهول لي کھڑے تھے اور تمام راستے اس پر پھول نچھاور کرتے رہے ... اور ہادشاہ کی شان میں قصیدے گارہے تھے اس لمع اس نے سوچا ... دیکھوا لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔میری عزت میں اب اور اضافه بوكماي

> يدسوجة سوجة اجانك است عمردسده مفكرك ويئ موسة مقول كاخيال أكيا "به وقت مجی گزرجانه کا". ا...

> > are the state of the land

8

اس خیال کے ساتھ ہی اس سے چرے کے تاثر ات بدل کئے ... اس کا فخر اور غرور ایک ہی لحد میں ختم ہو کیا اور ٠ ال نے سوچا کہ اگریہ وقت بھی گزرجائے گاتویہ وقت بھی میر انہیں ... نیہ لیجے اور یہ حالات میرے نہیں... یہ ہار اوربه جیت میری نہیں... ہم صرف و کیھنے والے ہیں... ہر چیز کو گزر جاناہے اور ہم صرف ایک کو اوایں ...

حقیقت یمی ہے کہ ہم مرف محسوس کرتے ہیں...زندگی کے بحات آتے ہیں اور علے جاتے ہیں... خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے... لہی زند می کی حقیقت کو جانچیں... خوشی، مسراؤل، جیت، ہار

ا اور عم کے لمحات کو یاد کریں ... کیادہ وقت مستقل تھا؟

وتت جاہے کیسا بھی ہو، آتا ہے اور چلاجاتا ہے...! زندگی گزرجاتی ہے...،اضی کے دوست بھی مچھڑ جاتے ہیں... آج جو دوست ہیں وہ کل نہیں رہیں گے ... ماضی کے دشمن بھی نہیں رہے اور آج کے بھی ختم ہو جائیں سے!... اس و نیامیں کوئی بھی چیز مستقل اور لازوال نہیں ... ہر شیخ متغیر ہے ... اہر چیز تبدیل ہوجاتی ہے لیکن تبدیلی کابیہ قانون نہیں بدلتا... جب ہم این زندگی پر نظر ڈالنے ہیں تو ہمیں سے علم حاصل ہو تا ہے کہ ہر نیالحہ ہمارے اندر ایک نیا تغیر پیدا کر رہاہے ... پیدائش کے بعد بچے اسے مال باپ کا محتاج ہو تا ہے ... وہی بچہ پچیں تیں برموں کے بعد ایٹے ماں باپ کاسہارا بن جاتا ہے ... اپچیس برس قبل کا جسم، شعور اور علم ،سب مجھ تبدیل ہو گیا ... وجیس تیس برس مزید گزریں سے تو یہی نوجوان چرہ جمریوں زدہ ہو جائے گا... کیا کوئی ایس چیز بھی ہے اس و نیامیں جس کے اندر تغیر نہیں ہے ...؟

قلندربابا ولياء كهن رباعيات من فرمات بين:

اچی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر جو کھے کہ گزر کیا اسے یاد ند کر دو جار تھی عمر ملی ہے عمر کو دو چار لاس غمر کو برباد ته کر

ونیای ہر چیزایک ڈگرید چل رہی ہے۔نہ یہاں کوئی چیز اچھی ہے نہ بری ہے۔ ایک بات جو کسی کے لیے خوشی کا باعث ہے وہی دوسرے کے لیے پریشانی اور اضمحلال کاسب بن جاتی ہے۔ بید و تیامعانی ومنہوم کی ونیاہے جو جیسے معانی ہاویتاہے اس کے اور رویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر کیوں ونیا کے جھمیلوں میں پڑ کروفت کورباد کیاجائے۔ یہ جو دوجار سالس کی زندگی ہے اسے مناکع کر۔



£2014

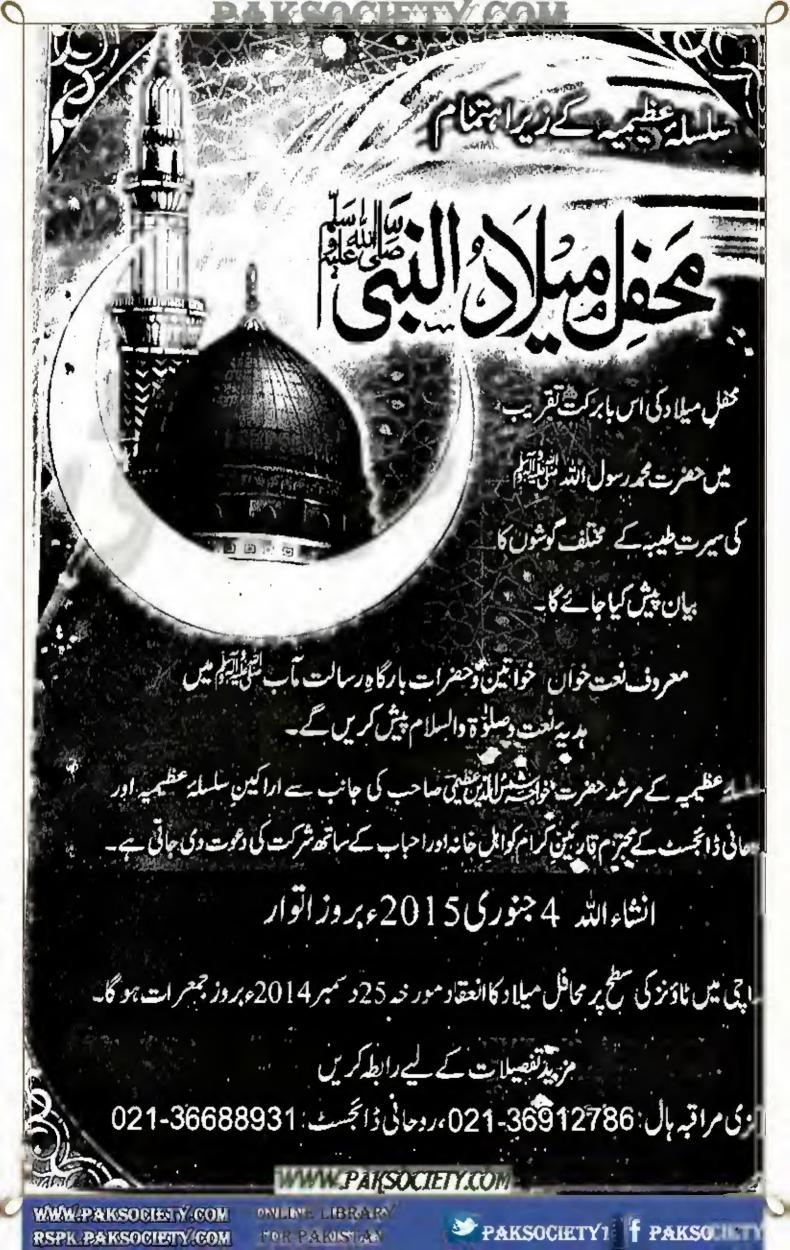

### PAKSOCKETY COM



تصوف کیاہے ....؟

انسان کو تصوف کی کیوں منرورت ہے ....؟

ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیا ایمیت دافادیت ہے ....؟

تصوف کو علمی انداز میں سیجھنے اور اس سے بہتر طور پر استفادہ کے تحواہشمند بہت سے لوگ مندر جد ہالا لگات کو سیمسنا

جاہے ہیں۔ ان نکات پر تصوف کے ایک طالب علم ک حیثیت سے میں چھ عرض کرناچاہتا ہوں۔

انسان کی ہرکوشش ہر عمل کسی ند کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔انسان کاہر ظاہری کام اس کے باطن میں موجود نیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ گزاہوا ہوتا ہے۔ گزاہوا ہوتا ہے۔ کئے بی بظاہر اجھے کام، اجھے نتائج نہیں دیتے کیونکہ ان کامول کے کرنے والوں کی نیت دراصل مجھے اور ہوتی ہے۔ اور شیت نتائج کے لیے نیت کی سچائی، اخلاص اور خیر خوابی معروری ہے۔ صدتی نیت، اخلاص اور خیر خوابی معروری ہے۔ صدتی نیت، اخلاص اور خیر خوابی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہا خن سے ہے۔انسان کی ذاتی زندگی میں جذبات داخساسات کی بہت اہمیت ہے۔ احساس اینا

اظهار فرو کی طرز لکریاسوچ کے ریک میں کرتا ہے۔احساسات وجذبات ادر طرز بگریاسوچ کا تعلق واطن سے ہے۔

انسان کی اجماعی یا معاشر تی و ندگی میں ظاہری کا موں کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر ونیا بھر میں فوج یا ہولیس میں
افسر کے احترام کے بچھ انداز مقرر کردیا تھے ہیں۔ اتحت افسر کے پاس حاضر ہوگا یا افحت کا افسر سے آمنا سامنا ہوگا تو
افسر کے احترام کے بچھ انداز مقرر کردیا تھے ہیں۔ اتحت افسر کے باس حاضر ہوگا یا افحت کا افسر سے ہی اس کا احترام کر دہا
ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے افسر کوسلیوٹ کرنے والا کوئی انحت ول ہی دل میں اس افسر کو برامجلا کہ رہا ہو۔ کوئی ما تحت اپنے
افسر کوسلیوٹ میں حترام ندر کے تواسے کوئی سزا میں اس وی کرتے وقت دل میں احترام ندر کے تواسے کوئی سزا میں
افسر کوسلیوٹ میں احترام ندر کے تواسے کوئی سزامیں

دی جاتی کیونکہ ضابطوں کی کاروائی کا اطلاق ظاہری عمل پر ہو تاہیے ، ٹیٹ پر یا باطن میں موجود حذبوں پر نہیں ، البت یاطن میں موجود جذبہ کا منٹی اٹر اس فیم کی مجنوعی کار کر دگی پر پڑے گا۔ کوئی حکمر ان یاسیاس کیڈر ایسے علاقے میں

ر قاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپے مختل کرنے کا اعلان کر تاہے۔ لوگ اس کے اعلان پر تالیاں ہوائے ایں

لیکن ہوسکتا ہے کہ اس نے دہن میں بدیات ہو کہ تر قبائی منصوب کی آئر میں اپنے خاندان والوں یا اپنے

سای ور کروں کو ناجائز فائدہ پہنچا جائے۔ منابطوں کی شکیل کر لیئے سے باعث ایسا مخص

بدعوانیوں کے باوجود قانون کی پکرین میں آتا تا ہم اس کیدیتی کامنی اور عوام کی

£2014/59



عالت پر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوگا۔ عوام کی طرف سے طنے والے اختیارات یا عوائی رقم کے ورست استعال کے لیے عالت پر کسی نہ کسی طرح ظاہر کا اعمال عظر انوں اور اہلکاروں کو ضابطوں سے زیادہ صدق نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ معاشی تو انین و ضابطے ظاہر کی اعمال کی تگر ان کرتے ہیں جبکہ صدق نیت اور اخلاص کا تعاق یا طن سے ہے۔

تصوف کا تعلق پہلے توانسان کے باطن سے اور پھر ظاہر سے ہے۔ تصوف انسان کے باطن پر اثر انداز ہو کر اس کے ظاہر کو سنوار تاہے۔ تصوف کے زیر اثر تربیت و تعلیم کے ور بعہ انسان تزکید نفس کے مراحل ملے کر تا ہے۔ اس کی باطنی مغانی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ میں پاڑیٹو بنی اور نیت میں سچائی آئی ہے۔ اس مغانی اور تزکید کا ایک نتیجہ یہ لکانا ہے کہ انسان کے ظاہر کیاکام اور اس کی نیت میں تضاو نہیں رہنا۔

تصوف و نیابیز اری یاڈ ہر خشک کانام نہیں۔ صوفی مرشد کااراوت مندیہ بات جان لیتا ہے کہ حقیقی فوشی انسان کے اندرے پھو نتی ہے۔ تصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کے وابستگان فوشی کے ظاہری وعارضی ڈرائع کے مختاج نہیں دسیقے بلکہ ان کی رسائی خوشی کے باطنی سر چشموں تک ہوجاتی ہے۔ صوفی اپنی ڈات میں یقین اور اطمینان کا مرکز ہوتا ہے۔ خوشی اس کے اندرہ ہے بھو ٹتی ہے اور خوشی اور سکون کی ان لہروں کوئن وو سرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ نزگیہ تقس کے مراحل طے کرواتے ہوئے تصوف انسان کواس کی اصل ہے واقف کرواتا ہے۔ انسان کواس کے واحد و یکٹا خالق اللہ کے مراحل طے کرواتا ہے اور عرفان اللہ کی عمر انسان کواس کے واحد و یکٹا خالق اللہ کے عرفان کی راہوں پر چلاتا ہے۔

این انعال یا کردار کے باعث تصوف ہر انسان کی ضرورت ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی ذہب یا معاشر ہے ہو۔

آیہ اب اس کلتہ پر غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیا بھیت وافادیت ہے۔ ؟

اسلام کے پیغام کامر کزی کلتہ توحید ہے۔ اسلامی تعلیمات کامر کزد محور اس کا کتات کے خالق و مالک اللہ پر ول سے

ایمان لا ناہے۔ حضرت محمد مصفعلی منافظی اللہ کے آخری نبی ورسول منافظی ہیں۔ حضرت محمد منافظی کے قلب اطہر پر اللہ

کی آخری کتاب قرآن کا نزول ہوا۔ قرآنی آیات اور حضرت محمد منافظی کی تعلیمات توج انسانی کی فلاح و کامر انی کا ذریعہ

بیں۔ رسول اللہ منافظی کے ذریعہ مسلمانوں کو اللہ کی مرضی اللہ کی مشیت اور اللہ کے احکامات سے آگائی ہوئی۔ معلی و نمازی مصوم ( روزہ )، زکو قادر کج کی فرضیت کے احکام مسلمانوں کو قرآن کے ذریعہ ذیے گئے۔ ان احکامات سے مقاصد کیا ہیں ؟ امت مسلمہ کوان باتوں کا علم قرآنی آیات اور حضرت تھے منافظی کے از شادات سے ہوا۔

کیا ہیں؟ امت مسلمہ کوان باتوں کا علم قرآنی آیات اور حضرت تھے منافظی کے از شادات سے ہوا۔

اللہ ك علم كى تقبل كرتے ہوئے بائع وقت ملو ہ كسے قائم كى جائے يہ حضرت محد مُؤَائِنَا كَم نے خود عمل كر ملے بتايا صلوۃ كے طريقہ اوا يكى كے ساتھ ساتھ حضرت محد مُؤَائِنا ہے ابنى اُمت كو ملوۃ كے مقاصد سے بھى واضح طور پر ہمى فراديا۔ حضور بى كريم مُؤَائِنا كا ارشادہ كہ مومن كوعبادت بى ملوۃ بى مرتبہ احسان حاصل ہو تاہے۔ مر حبہ احسان بير احدان ہے ہوادر اگرتم به محسوس نہ كر سكوۃ يہ محسوس كروكہ تم اللہ تم ہے كہ جب تم عبادت كروتو يہ محسوس كروكہ تم اللہ كود كھے دسے ہوادر اگرتم به محسوس نہ كر سكوۃ يہ محسوس كروكہ اللہ تم

ملوٰۃ کی اوائیگی کے لیے پہلو شر الطویں مثلاً ملوٰۃ قائم کرنے والے بندے کا جسم پاک ہو، وہ یا وضو ہو، جس ملوٰۃ قائم کی جائے وہ پاک ہو، وہ یا وضو ہو، جس ملوٰۃ قائم کی جائے وہ پاک ہو، صلوٰۃ اواک جارہی ہے مثلاً فجر یاظہر کا وقت ہو۔ اس سے بعد ملوٰۃ کی اوائی کا طریقہ معلوم ہو تا جا ہے بعن کس ملوٰۃ میں کتا پروستا

12

ہے ..... ان سب امور کا تعلق دین اسلام کے شعبہ فقہ سے ۔وضو، استقبال قبلہ، ادا یکی ملؤة کے طریقے سکینے کے ليے ايك مسلمان كوفقہ كے عالم كى بإعالم ظاہركى شاكردى كى منرورت ہے۔

بہت سے لوگ سے بتاتے ہیں کہ وہ جیسے بی اماز شروع کرتے ہیں ان کے ذہن میں او هر او هر کے خیالات کی ایلغار شروع ہو جاتی ہے۔ بعض او گوں کو تو کئی مرتبہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کس رکعت میں ہیں۔

ووران تمازيسونى نه مونايا نمازيس ول نه لكنامسنمان مر دول اور عور تول كا أيك بهت عام مسئله هي- معولا على و من میسوئی اور حصنوری قلب کیسے ہو؟ یہ معاملہ عالم ظاہر سے متعلق نہیں ہے۔ عبادات میں حضوری قلب کا تعلق انسان سے الكب ورورج سے ب-انسان كے ماطن سے ب چناني حضوري قلب سے متعلق رہنمائي عالم باطن يعني ابل تصوف سے يا مونی نے ملے کی۔

ایک مسلمان کے لیے دین کے ظاہری دباطنی دونوں پہلوؤں کو سجھنا اور انہیں قرار واقعی اہمیت دینا ضروری ہے۔ اسلام کی خصومیت بیہ ہے کہ اس دین میں ظاہری و باطنی اور روحانی ومادی زندگی کا بہترین لوازن اور اعتدال پایا جاتا ہے-ایک مسلمان کودین معاملات میں رہنمائی کے لیے ظاہری علوم کے ماہر کی تھی ضرورت ہے اور باطنی علوم کے ماہر یعنی صوفی کی مجما منرورت ہے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں سی ایک است سے ذریعہ مجی ادا ہوسکتی ایل یا علیحدہ مستول سے ر منما كى مل سكتى ہے۔ على سے ظاہر سے سلنے والى رہنمائى احكامات كى ورست انداز تعميل كے ليے ضرورى ہے جبكد علائے باطن کار جنمائی ان احکامات کے مقصد کی محیل کے کیے منروری ہے۔

تعوف خالل حقیق کوجانے اور پہوائے کے لیے ایک ایسے رائے پر قدم رکھ دینا ہے جوراستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ تصوف کا منتہا اللہ وحدہ کا شریک کی صفات کا عارف ہونا اور توحید ہاری تعالی کا حقیقت شاس مبنا ہے۔ ان اوصاف کا حائل صوفی سیااور پیامواحد مو تاہے کو یادہ مسلم سے مومن کے درج میں داخل موجاتا ہے۔

تصوف کی تعلیمات دراصل مسلم سے مومن کاسفر سے کرنے کی تعلیمات ہیں ...!

حفرت الم جعفر صاول فرات بين:

جسمزا وارحمہ دہ ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمر کا البام فرمایا۔ وین میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے" معرفت کی راہوں پر چلنے کے لیے درست رہنمائی تصوف کے ذریعے ملتی ہے۔

ان مقاصدے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے تصوف کی اہمیت وافادیت بانکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔

اليف خالق الله سے محبت كى خوامش مرانسان كے دل كى مجرائيوں ميں موجود ہے۔ الله سے محبت والله سے قربت، الله

سے عشق روح کا تقامنہ ہے۔ روح اپنے خالق کو بانا جا اتی ہے۔

آسية تحور ي دير كے مليے مشل اندازا فتيار كرتے ہيں - يول سجھ ليجيے كداست خالق الله سے محبت مرانسان كے ول میں کویا ایک جے کا شکل میں موجود ہے۔ لیکن اوگ عمومان کی موجود گی سے بے خرر سے ہیں۔ صوفی مرشد ملے او اسے شاكر دكواس كاك موجود كى محسوس كرواتا ہے۔ مرشد كے زير تربيت شاكر وجب اس كا كو محسوس كرنے كاكا ہے تو يمر مرشد مبت وعش کے اس بی کی آبیاری اور نشونما کا اہتمام کروا تاہے۔ اس بی کی نشونما کے لیے ساز کار ماحول اور مناسب و يكه جمال مرورى ہے۔ تربيت كے مختلف مر احل كے دريعہ باطن ميں يائى جائے والى مختلف كا نتول كو دور كرنا اور اطافت

PAKSOCKETY COM

ابھارنامش کے اس بھے کے لیے ساز گارماحول کی فراہمی کا صدیہ۔
دین مشر کے اس بھے کے لیے ساز گارماحول کی فراہمی کا صدیہ اور نظر شاگر و کی سوچ اور فکر پر اثر انداز معزت محد سول اللہ منافظ کے علوم کے دارہ صوفی مرشد کے موزیات پر دان چڑھاتی ہے۔ مسوفی مرشد کے موکراس کی نیت کو مغافی اور سچائی بخش ہے۔ اس میں خیر خوابی اور محبت کے جذبات پر دان چڑھاتی ورجات یعنی عشق حقیقی شاگر دیا سفر عشق کے اعلی درجات یعنی عشق حقیق شاگر دیا سفر عشق کے اولین درج سے لینی عشق محال کیا سے شروع ہو کر مرحلہ وارعشق کے اعلیٰ درجات یعنی عشق حقیق کی طرف بڑھ شاہ ۔

راہ عشق کے مسافر کو صوفی مرشد عشق کے آواب بتا تا اور سکھا تاہ ۔شامر دبقدر ظرف فیض یا تا ہوازندگی کی حقیقی مسراتوں کو یائے لگتہے۔

مجت اور عشق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ عام انسانی زندگی میں مجت ابتدائی در ہے کے جذبات پر مشمل جذب ہے۔ اس کا زیادہ تر تعلق شعور اور پھر تعلق لا شعور ہے ہے جبکہ عشق نہایت گہرے ادر انتہائی محترم احساسات کا مجموعہ ہے۔ عشق کا تعلق لا شعور اور وجد ان سے ہے۔ عشق میں بے چینی، بے قراری، اضطراب، ورد، تزب اور داحت، تسکین، قرار، بے انتہا خوشی، اطمینان غرض محتف اور بعض متفاد کیفیات مھی پائی جاتی ہیں۔ عشق کی راہ پر آگی کے سفر میں ہر کیفیت کا ایک ایمیت اور اپنا کر دارہ جس ہستی ہے دور کی پر دل بے چین، بے قرار اور اداس رہتا ہے اس سے ملے بغیر آگ کے تصور اپنی اور اوانائی مجمول کا ایک نہایت عظیم طاقت سے بلکہ بہت بڑی توانائی کا ایک نہایت عظیم طاقت سے بلکہ بہت بڑی توانائی کا ایک نہایت عظیم طنع (Origin) مجی ہے۔ اللہ کی نشائیوں پر تھر کرتے ہوئے تسخیر کا نکات کی خواہش اور کو حشش مجی کئی معنول میں عشق ہے وابستہ ہے۔

مونی مرشداہے شاگرہ کو عشق کی مختلف کیفیات ہے آئی دینے بعد عشق کی عظیم طاقت سے واقف کرواتا ہے۔
عشق کی میہ طاقت ساری کا کات میں کار فرماہے۔ اس عشق کانہا یت اعلی درجہ عشق محدی ہے۔ اللہ کی معرفت کی راہوں میں چلنے دالوں کے لیے حضرت محدیث الفیل کا عشق رہمائی، آئی ، یقین اور اطمینان کاسب سے بڑا دریعہ ہے۔ راوسلوک کا مسافر معرفت کے سفر میں جب عشق رسول کے حقیقی جذبات سے سرشار ہوتا ہے گوا سے وجدان کی اعلی استعداد عطا موجاتی ہے۔ اس خوش نصیب کی دات نور نبوت سے منور ہوجاتی ہے۔

ای کیفیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمارے امام پاب العلم حضرت علی مرتفعی کرم اللہ وجہ 'فرماتے ہیں۔
''درب العزت کے بچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی سر کوشیوں کی صورت میں (اللہ حقائق و
معارف کا القام کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے) الہامی آواز دل کے ساتھ کلام گرتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی مستحصوں م
کالوں اور دلوں میں بیداری کے لورسے (ہدایت و بصیرت کے) چراغ روش کئے۔''



-AUG

WWW.PAKSOCIETY.COM

(14)



ايخ تاثرات روحاني ذا تجسن ك ويب سائف اور فيس بك بي ير بحي ميج يابوست كريكت بير-

ای میل: roohanidigest@yahoo.com facebook.com/roohanidigest www.roohanidigest.net بذريعه ذاكسه: 1/7 ,D-1 ، ناظم آباد كرا يي 74600-

ہے۔ جمیرادل اُوٹ کیاہے۔

(محدارشد نظير-اسلام آباد) مرے ایک دوست پاکتان سے نیویارک آئے تو ميري درخواست پر روحانی وانجست مجي همراه لاسك-اومبر کے شارے میں وہن کی حد کیاں تک ....؟ معلوماتی آرٹیل تھا۔ اس کے علاوہ غیبی آوازیں، عالم امروز اور عقل جران ہے... اسائنس خاموش ہے۔ احچى تحريرين تحيين مجموعي طور پرروحاني وانجسٺ ايك تحمل فيملي متيزين ہے۔

(محمرا وصاف\_نوبارک) رومانی واک تمام میلی کاپندیده سلسله ہے۔ چند ماه قبل تك ين اسيخ شوم ك وجدس بهت يريشان محى وہ چونی چونی اوں ر محص سے خا ہوجایا کے۔ اس

العرت فواجه على الدين عظيى ماحب كي تحريرين ميں شوق سے يرهتا ہوں۔ اس مرتبہ صدائے جرس میں "آدمی کیاہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے ... ؟ برروشن والی کئی ہے۔اس کے علاوہ خطبات عظيى ادرروماني سوال وجواب مجهه سيمين مسجهن ادر غور كرفي كاموقع ميسر كرتي إلى-

(جشيداختر-سالكوث) میں جارسال سے روحانی ڈائجسٹ کا مستقل قاری ہوں۔ نومبر کے شارے میں "فربیا" پر ایک مضمون يزها توجهے ليئ بيس سالہ بھا جي ياد آئي۔ وہ سندھ ك ایک چھوٹے سے تھے میں رہتی ہے اور پچھ ای حم کی کیفیات سے دو چار ہے۔ وہ ہر دقت خوفزوہ اور عم سم ربتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں اس پر اثرات ہیں، لیکن روحانی وانجسٹ کے ذریعے سے ملنے والی آئی سے مرايد خيال ب كدائ فرياكام ض لاحق مو كيا ب-(كال الدين-رجيم يارخان)

روحانی ڈائجسٹ نے ملالہ بوسف زئی اور عبدالسنار اید هی کے بارے میں جو آر ٹیکل تحریر کیاوہ دوبڑی شخصیات ك جدوجهد كااحوال ب محر خوفاك بات ايد عي صاحب كي النس في المان كا واروات المسمون من الدهى صاحب كايه جمله ميرك ذبن بن بروقت كروش كرتاريتا

مئے ے مل کے لیے میں ارد حالی داک میں بتائی گئ باتوں پر عمل کیا۔ اب شوہر کا فعمہ کالی تم ہو کہا اور وہ تمریر مجی توجہ دینے لکے ہیں۔

(شانه شابد- آزاد تشمير)

الم الم مر كا رومانی دا مجست ملا۔ اس مر دید كا نائيل بہت خوبصورت ہے۔ رسالے كى تحريريں عدہ اور معیاری دن ہو كارت ملائی مدكراں تك ....؟" دمائے كى وسعت كے ارب ميں خور و لكر كى وصوت و في ہے ..

( مهدالجيد - فيمل آباد)

شاہینہ جمیل صاحبہ کی لیٹک شوئی اپنے تھر میں ایلائی کرے تمام الل خانہ کی داد وصول کررای ہوں۔ فیٹک شوئی میرے نزدیک محمر کی نؤئین و آرائش کا آسان طریقہ ہے۔

(سیمااسلم-کراچی) در داخش سر تکس

رومانی واعجست میں ان دلوں ماضی کے برعش الیے سلط نظر نہیں آرہے جن میں قار کین مجی عمل طور پر حصد لے سکیں۔ حالا نکدماضی میں وہن آرمائش میں سوال جواب کاولیسپ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جن میں تاریخین کے لیے معلومات مجی تھیں اور وہ عمل طور پر اس میں حصد مجی لے معلومات مجی تھیں اور وہ عمل طور پر اس میں حصد مجی لے سکتے ہے۔ میری آپ سے در خواست ہے کہ ان سلسلوں کو دوبارہ شروم کریں۔ ور خواست ہے کہ ان سلسلوں کو دوبارہ شروم کریں۔

بین سال سے روحانی وانجسٹ کا قاری ہوں۔ اس دوران کسی مجی شارہ کے مطالعہ بین نافہ نہیں آیا۔ اس کا وجہ روحانی وانجسٹ کی معیاری تحریریں ہیں۔ بین ای نہیں میرے محرے تمام افر ادروحانی وانجسٹ کابہت اہتمام سے

مطالعہ کرتے ہیں۔ لومبر کے شارہ کا ابتدائی آر شکل ڈیمن کی مدکہاں تک، انتہائی معلوماتی تفا۔ لومبر کے شمارے میں شائع کردہ آر شکل نیبی آوازیں مجی پر خبس تفا۔ ( ثیر طارق علوی۔ راولینڈی)

تومبر کارد مانی ڈانجسٹ سر مری طور پر دیکھنے کے بعد اپنی پہندیدہ کہانی آگیا بیٹال پڑھناشر درع کر دی۔ اس کے کہانی کابورے یاہ شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جیتی جاگئی زندگی اور اس ماہ میرے علاوہ جیتی جاگئی زندگی اور اس ماہ میرے

لبنديده سليط نيل-

(رۇف امجد مالمان)

رومانی دا تجسٹ میں صحت کے آر شکل خاص طور پر طبی مشورے اور گھر کا معالی مجھے زیادہ پیند ہیں۔ میں اپنے کئی مسائل کے پارے میں درست معلومات اور دہنمائی مل جاتی ہے۔

(رمعنان على يه خير يور)

کی جھے روحانی ڈاعجسٹ میں شائع کر دہ سلسلے وار کہانیاں آگیا بیتال اور پارس بہت پسند ہیں۔ ہر ماہ اس کا شدت سے انتظار کرتی ہوں۔

(ر محانه کل بیثاور)

بارے مریل داداکے دور سے روحانی ڈانجسٹ آرہاہے۔

اس میں فیمل کے ہر فرد کی ولیسی کے آرفیکل اور ٹو کئے پہند ہے۔ وادا طبی مشورے اور ٹو کئے پہند ہے۔ وادا طبی مشورے اور مجمد میونی مبن مورکہانیاں وافسانے اور اورکورو حانی ڈاک پیند ہے۔ میں کو کہانیاں وافسانے اور اورکورو حانی ڈاک پیند ہے۔



LANGE !



بابافريدنے بيت المقدس ميں قيام كيا، يہاں حمار و دى اور راتوں كوعبا دت ميں مصروف رہے ...-بیت المقدی میں بابا فرید کا آستانه آج بھی موجود ہے۔ سہارن بور کے مین محدمنیر انصاری اس آسانہ کی دیکھ محال کرتے ہیں۔

اور بیت المقدس کے سفر کیے۔ حربین شریفین میں آپ نے کئی سال جاروب کشی گیا۔

بابافريد منج شكركي سوافح حيات لكصفه والے كہتے ہيں یروسلم میں بابا فرید اپنازیادہ تر وقت مسجد اقصلی کے ارد کر د پھر کے فرش پر جھاڑونگائے یاروزہ رکھ کر اس تدیم شیر سے اندرون میں واقع ایک غارمیں عمادت میں معروف رہتے۔ بیت المقدس میں آپ کا تیام حضرت سیدناابراہیم اوھم بلخ سے مزار مبارک کے قریب تھا۔ بالما فريد منج شكر محاسلسلة نسب حضرت ابراجيم بن ادهم اور فاتح بست المقدس حضرت عمر فاروق دونوں سے ملتا ہے۔(تاری فریدی)

كوكي فهيس جانتاكه بإبا فريد كتناعرمه بيت المقدس میں رکے، لیکن مجم شکر کے لقب سے شہرت پانے والے اس مرد قلندر کے نام یہ قائم زادیے آج میمی فلسطين مي ملت الله- إما فريد كي وخاب واليي اور مجر سلسلہ چینیہ کے مربراہ بننے کے برسوں بعد تک مجی ہندوستان سے ج کے ارادے سے جانے والے لوگ مکہ ے رائے میں پروشلم میں قام کرتے رہے۔ ان کی كوشش مولى تحي كه وه اس مقام ير فماز يزميس جبال بابا

ملاح الدين ايوني كے باتھوں يروشكم كى فتح كے م عرصه بعد تقريبا 1200 نيسوى من مندوستان سے آئے ہوئے ایک درویش نے اس شہر میں قدم رکھا۔ دروليش كانام فريدالدين مسعود الارلقب فنج شكر قعاران كالتعلق بعارت، مأكستان ادر افغانستان بقر ميس تهيلي موع مشہور چشتہ سلیے سے تھا۔ آج بھی ان تینوں ممالک میں ہر ارہا لوگ اس صوفی بھائی جارے کا حصہ الى اورىيەسلىلە چىلى رائىي-

بر منیر میں چشتیہ سلیکے سے عظیم صوفی بزرگ فیخ العالم حضرت بابافريد الدين مسعود تمنج شكر 1173ء ميں ملان کے ایک تھے میں پیداموے اور 1265ء کو 93. برس کی عمر میں یا کپتن میں خالق حقیق سے جالے۔

. مستنداروایات کے مطابق برصغیریاک و اندین سلسله چشتیرگی سعادت ور منمائی کا کار عظیم حضرت با با فرید الدین مسعود منج شکر کے سپر ہوئے سے قبل تقریباً 18 برس (1196ء 1214ء) آپ سفر وسیاحت میں رے اس طویل ساحت کے دوران آب نے تدھار ، ملع، بخارا، غزنی، خراسان چشت، سیستان، کرمان، بفره، موفد، بغداد، بدخشال، قدهار، مكه كرمه، مدينه موره

الريال فراد يوسى اللي اور الل جار سولي جهال المالريا سوت الله وجرت اجرت المرادية المرادية كالمرادية " المركك جاري "الوادية المرادية "اور" الإاوية العرادية" سر نام سد آستان ابن حما اور اليب جودا سامهمان خاد سى جهال مادوستاني ماجي قرام كرت عليه

مرلی دیان میں زوی کے معلی حرنا، کونا بنانا ، ایک طرف کو ہو جانا ۔ زاور کا معنوی مطلب ہے جہال السان موشہ لھیں ہو کر مہاد سے کے لئے بہتم ما کے۔

معرب فواجه ملس الدين مطبي كتاب تذكره ملندر بابا اولياء بيس طرمات بين : "علم و لعنل سے اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے میں صولاء کے مراکز کو مجى اليش أغرر كمنا جابية ، ان مراكز كوزاديد بإخا أناه كها ماتا ہے۔ اسلام کی اہتدائی صدیوں بین یہ مراکز صولیوں کے اہما مات کے مقام تھے جہاں وہ جمع ہو کر مراتية اور ويكر روماني رياختين كرتے ہے.. وولوگ جنہیں رسی علم سے اطمینان فیس موا تھا یہاں المر اللان كى روفن اور حقيات ك طالب موت في وو تبلق ملی بحث و همیس یعن قبل و قال کو خیر یاد کهه دے ہے اور انع رومانی رہماکل کی ہدایت کے مطابق فوز و لكر ( حال ) سے البناط عاصل كرتے من ای لئے عار لوں اور استدلال بهندول لین باطنی علم رکھنے والوں اور ظاہری علم رکھنے والوں کو بالتر میب ماحیان مال اور ماحیان قال کہاجاتا تھا۔ صولیوں کے مركز در حقیقت على مر اكر موت علے ليكن وبال جوعلم سكما ياجاتا فعاده كتابول بين فين ملتا تفاء ان مراكز بين شاللین رومانیت مراقبہ کے درمیع علم کی بلند ترین صورت يعي باطنى اور روعانى علم كاادراك كرت ميد جس کی محصیل سے لئے روح اور وہن کی ایری ضروری موتی ہے۔ عالم اسلام سے مشرقی ملاقول میں

مگواوں کے من کے بلتے میں معاشرے کے خار تی اواروں کی جارتی اور اور کی ایسی تعظیم نہیں تھی جو اور اور کی ایسی تعظیم نہیں تھی جو الحمیر نو کا کام شروع کرتے ہے قابل ہوتی ماسوائے صوفیوں کے سلسلے کے جنہیں معاشرے کا نڈر طبقہ کیا ماسکتاہے۔ (تذکرہ تلندر بابا اولیاء)

13 ویں صدی میں تین براعظموں (جنوب مشرقی اور شاقی افریقہ ) پر بھیلی مسلم سلم سلم مشرقی وسلمی اور شاقی افریقہ ) پر بھیلی مسلم سلم سلم سلم مشاقیہ کے حکمرالوں نے صوفیہ کی چلم کا موں، فائلاوں اور تکیوں کو "زاویے" کی شکل دی، اس کے بعد ذاویے بیزی سے بھیل سکے اور مراکش، ابری، تیوس، البرائر، شام، تبرس، فلسطین، برگ، ابدا، تیوس، البرائر، شام، تبرس، فلسطین، برگ، اندلس، اطالیہ میں قائم ووٹے گئے۔

آن آن مدبوں سے زیادہ عرصہ گرر نے کے بعد میں وہ داور جہاں بابا فرید سے شکر نے تیام کیا شہر یروشلم میں ہاب انسامر ق Gato s Gato اور بیت المقدس کے قریب موجودہ ہے۔ جیرت کی بات یہ ہے ایک ایسے شہر میں کہ جہاں زمین کے جہے جہے پر ہر کوئی اور ی شدت سے ابنا تاریخی حق جا تا ہے وہاں یہ جگہ اب می شدت سے ابنا تاریخی حق جا تا ہے وہاں یہ جگہ اب می شدت سے ابنا تاریخی حق جا تا ہے وہاں یہ جگہ اب می موجودہ رکھوانے کے باتھ میں ہے۔ اس مرائے موجودہ رکھوانے 86 مالہ می منیر العماری جنگ فان اور وہ منی دوم سے پہلے سے اس مقام پر رہ در ہے ال اور وہ منا می مرحد اس مرائے کے مرکزی درواز ہے تک مور ورموگئی۔ مرائے کے مرکزی درواز ہے تک مور ورموگئی۔

المال المنت

(18)

Paksockety Com



" ہم گھر لوٹے تو بہت اداس، بہت غمز دہ ہتھ۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دفت کیا حالت ہوگی۔ زیادہ
تر کمرے تباہ ہو چکے ہتھ۔ میرے اپنے ہاتھ جل چکے
تھے، میری آگھیں بند تھیں اور میرے سارے بال

جل ع تق بهت بري حالت تقي ماري-"

فیخ منیر کی حالت اچھی تھی یا بہت بری، لیکن انھیں ایک بات پھ تھی اور وہ یہ سرائے کو چھوڑ جائے کاسوال ہی تریں پیدا ہو تا۔ اس کی تائ اتن قدیم تھی، اتنی قدیم کہ اس جگہ کے ساتھ ان دنوں کی یادیں

مسلك الله جب صلاح الدين ابوني يروهم مي ايخ ياؤن جدار عصد

با افریدنے جس بیت المقدی میں قدم رکھا تھاوہ تقریباً نصف صدی تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہنے کو ہندوستانی کھانوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور آپ دیکھتے کہ یہان رہے ہوئے مسافراپنے کیڑے وقع کر یہاں صحن میں سوکھنے کے لیے وقع کر یہاں صحن میں سوکھنے کے لیے کھیلارہے ہیں۔"

جنگ عظیم کی وجہ سے یہاں حاجیوں کا سلسلہ
رک میااور منیر انساری کار تمین بین بھی ختم ہو گیا۔
سرائے میں حاجیوں کی بجائے فوجی قیام کرنے گئے اور
یہ جگہ "انڈین فور تھ انفینٹری ڈویژن" کے ان
فوجیوں کی لیے مختص ہو گئی جنھوں نے سنہ 1948 میں
عربوں اور اسرائیل کے در میان کہل جنگ سے آغاز
پر فوج کی ٹوکری چھوڑ دی تھی۔ جب منیر انساری
اپنے والد کی جگہ" فیٹ اسرائیک کی مہاجرین کی بہتات کی
وقت تک گولہ باری اور فلسطینی مہاجرین کی بہتات کی
وجہ سے سرائے کی عمارت خاصی خراب ہو چکی تھی۔
دجہ سے سرائے کی عمارت خاصی خراب ہو چکی تھی۔
اسرائیلی فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
اسرائیلی فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
اسرائیلی فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
اسرائیلی فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
توسرائیلی فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی

" مرائیلی فوجی سرائے پر بمباری کردے سے او فیخ منیر اسرائیلی فوجی سرائے پر بمباری کردے سے او فیخ منیر اپنے بوی بچوں کو نے کر ایک کرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ بابا فرید کے آسانے کے کوشش کر این کے قریب پنچ ان کری۔ فیخ منیر کا چرہ اور ہاتھ بری طرح جمل بیج ان کری۔ فیخ منیر کا چرہ اور ہاتھ بری طرح جمل سے نے اس حالت بی ذندہ نج جانے والے عرزوں کو ملیے سے نکالنا شروع کر دیا، لیکن ان کی والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جاں بھی ہو کھے تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جاں بھی ہو کھے تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جاں بھی ہو کھے تھے۔

£2014/50

[19]



بيت المقدس ك قريب "زاوية الفريدسي" أستاف كاوه مقام جہاں با بافرید محادث کرتے تھے۔

حقیق کے بیان کے لیے بھی عشق مجازی کے استعاریے استعال کیے جاتے ہیں۔ بابا فرید نے اپنے دور کی دولوں بری مدجی زبانوں عربی اور سنسکرت سے بجائے اپنی مادری زبان پنجانی کو اظهار کا ذریعه بنایا۔ اس سے پہلے کسی نے اوب میں پنجابی زبان استعال مہیں کی عقی۔ بابا فرید كى شاعرى فى شەسرف يخانى ادبكى بنياد رىھى بلكدان ک تظمول نے پنجاب کی صوفی روایات اور سکھول کی لمد جي روايات كوايك الري مي يرود ياسيه ما با فريد ك صوفیانه کالم کا کمال تی ہے کہ ان کی درجنوں عارفانہ لظمول اور اشعار کا پر تو جمیں سکھوں کی مقدس ترین كماب كروكر نقه صاحب مين تجي د كعاني ديتاي ب بابا فریدے پرومتلم میں قیام کرنے سے بعد سے

تلن عارسوبرسول على ونياجرك صوفيون كويبال أكر مندوسانی صوفیوں کے مریدوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اس دوران سر کاری معلم بریمان ان کر دبون کی ربالش

کے بعد کو ہی عرصہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس ونت تک صلیبی طاقتیں بحیرہ روم کے ساحلوں پر ایک عرصے سے رہ چک تھیں اور وہ اس خطے سے واليس نبيل ممي تفيس- صلاح الدين ايوبي جانة تق كه اكر ملمانون في بيت المقدس الني بالحديث ركهنا ہے تواس کے لیے انہیں نہ صرف صلیبی فوجوں کا مقابله كرنامو كابلكه اس شهرس انبيس شديد لكاؤمونا چاہے .. اس کام کے لیے صوفیوں کا کردار بہت اہم تقلہ اسلام کے ابتدائی ایام سے بی پروعظم ونیا بھر کے صوفیوں کو لیک جانب کمینیتا رہاہے۔ ان لوگوں میں چھے عجیب وغریب کردار بھی شامل ہتھ۔ پھھ روشیٰ کی تلاش میں نظم یاؤں قصبہ قصبہ پھر رہے ستے اور سکھ مجنون جو محراش اونی چوسفے سنے مچرتے رہتے تھے اور جہاں رات پڑتی وہاں ریت پر بی سو جاتے تھے۔ اس کے نظاوہ ان لوگوں میں وہ تارك و نياكر دار تمجي شامل تنصے جو خداكى ياد ميں كريہ كرت اور محت ك كيت كات قريه قريه چرت ريح تھے۔لیکن ان صوفیوں کے ملنے والوں کی تعداد مجھی كم نيس بولي-

شر کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے منيه صخراك يحيح چان كوحرق كلاب سے عنسل ولوايا۔ صلاح الدين نے اس متبرك شمر ميں صوفيوں كا كھلے بازوؤں کے ساتھ استقبال کیا اور صوفیانہ اظہار عقیدت کی حوصلہ افزائی کی۔ کئی صدیوں بعد اس ماحول میں مندوستاني حاجيون كالببلا قافله وبنجاب كي روائتي وهنول اور سازوں کے ساتھ بابا فرید کی سرائے پر پہنجا تھا۔ ہوسکتاہے کہ بیہ حاتی لیٹی پنجائی دھنوں میں بابافرید کا كلام بى كارب مول- كيونك والأفريدن ايك دونيس، بلکہ ہزاروں ایس تطمیں تخلیق کی ایس جن میں عشق

1950ء میں بیت القدی کے سائے میں مندوستانی ذائرین

مسلمان حکام نے دوست تلاش کرنا شروع کر وہے۔ ان حکام کی نظرین اس وقت خلیجی ریاستون اور امارات كى حانب منيس تحيس كيونكه ان وتوب المادات كى ايتى مالى حالت د کر گوں تھی۔ ان لوگوں کی نظریں مشرق میں مندوستان يركلي بوكي تنفيل جهال لأكمول مسلمان بست تنف بلكه ان مسلمانوں ميں سے كيم انتائى وولت مند تقي

جبکہ دو سری تصویر ای دور کے "زاویۃ الغریدید" کی ہے۔

سند1923 من بيت المقدى كے مفتى اعظم الحاج امن الحسيني في مسجد الفي كي مرمت اور تعمير لوكي غرض سے مالی مدو کی ورخواست کے ساتھ ایک وفد مندوستان رواند كياله مندوستان وينينه يروفدكي ملاقات " تحریک خلافت" کے رہنماؤں سے ہو کی .. اسطینی مہانوں نے استے متدوستانی میزیانوں کو سرائے کی

اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرے اور دیگر عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ مرائش ، کرائیمیا، اناتولیہ اور از بكستان سے آنے والے درويشوں نے ان زاويول اور ان سے ملحقہ سہولیات سے بھر نور فا کدوا تھایا۔

عبد خلافت عانيه كے مشبور سياح محمد ظلى ابن ورويش المعروف اولياء جلي Evliya Celebi 17 وي صدى من يهال منج تو العول في لهى كتاب "ساحت نامد" میں لکھا کہ پروٹٹلم میں صوفیوں کے 70 آستائے تھے۔ جنگ عظم دوئم شروع ہوئی تب بھی ان میں سے بیشتر آسٹنے لین جگد موجود سے۔ یہاں تک کہ صلاح الدین الولی کے زیر اہتمام تعمیر کردہ آستانه تھی یہاں موجود تھاجس کی اتنی صدیوں تک حاظت کا سیرا خلافت عثانیے کے سر جاتا ہے۔لیکن جنك في بندوستاني ماجيول كي بيت المقدس من قيام كي روايت كوفختم كرويل

مشرق وسطنی میں نئی سرحدوں کے مجیج جانے کے بعد ماجوں کے قافلوں کے رائے مسدود ہو گئے۔نہ مرف بدیلکہ خوومونیوں کے بارے بیل کچھ لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ ان کا طرز زندگی باغیانہ ہے اور جذید دور میں قرون وسطی کی ان روایات کا کوئی مقام نیں بھا۔ اس کا نتیجہ بد کلا کہ ایک ایک کرے ان آستانوں کے دورانے بند ہوتاشر وع ہوسکتے اور یہ قدیم عار عن أوت بعوث كالتكارمو تاثر وع موسكي -

جب سنر 1922 من خلافت علاميه كا سوري غروب ہوا تو کسی کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والوں برسوں میں مندوستانی سرائے ایک مرحبہ مرزنده ne جائے گا۔

برطانوی فو آباد یاتی جالول سے بیز اراور بورب بحر ہے بہاں بھودیوں کی آمدے خوف سے دروعظم کے

عالم اسلام میں صوفیوں کے مر اگز کے مختلف نام ملتے ایں ، برصغیریاک وہند و گر د و تواح میں فار می لفظ "خانقاہ" رائج ہے، پاکستان کے دیکی علاقوں ہیں اسے حجرہ، ڈیرے، مانبڑی، مٹھ، ٹٹی وغیرہ کہا جاتا ہے، وسطی ایشیائی زبان شی اے " محید" tekije کیتے ایں ، مشرق وسطی اور عرب ممالک میں اسی "رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرق افرایت میں یہ "زادیہ" zawiyya کے تام ہے موجود ہیں۔ قرون وسطی کے زادیہ کے بنیادی ڈھانچ بیسویں مدی میں مجی باتی ہیں۔ آج بھی پرو شلم شہر اور گر دولو اح میں کئی صونی زاویے موجود ہیں۔ ان میں زاویہ البندیہ الفریدیہ ك علاوه زاويه القاوريه ( يحيد زاويه الافغانيه مجي كيتم جي )، زاوية النقشنديه ( جي زاوية الاز بمي مجي كيتر جي )، زاويه الاوم، والوية الماسعديد وزاوية الممزيد وزاوية السعديد وزاوية الوافعيد وغيره ك نام عدموجو والل-ووسرے علاقوں کی طرح برو علم میں قائم ہونے والے ان زادیوں میں نمازے لئے مخصوص ایک جگه، مدرسہ، طالب علموں، مہمانوں، تجاج کرام اور مسافروں کے لئے رہائش کو ارٹر لتمير کيے جاتے ہے۔

> مالت زار کے بارے میں بتایا اور ان سے نوجما کہ آیا ان کے لیے مکن ہے کہ وہ کمی ہندوستانی مسلمان کواس مرائے کا ویکہ بھال کے لیے بیت المقدی بھیج عیں۔ اس در فواست کے جواب میں جو مخص سنہ 1924 میں پروحلم بہنجااس کا نام غرر حسن انصاری ملدوديولي كے قصب مهار نورے آئے تے۔ا كلے 27 برسول کے دوران غریر حسن انساری نے معروستانی مرائے کامر مت اور ترکین کا۔

مندوستان میں تحریک خلافت کے رہنما محمد علی جوہر کا سنہ 1931 میں انتقال ہوا تو ان کی میٹ کو فلطن لا یا کیااور اسے مجد الصلی کے اعروفن کیا گیا۔ فلنطینی مسلمان حکام نے بھی ان برسوں بیں بہت كوشش كى كدوهاس شرك مقدس مقامات سے مسلك ملانوں کی تاریج کوزیرہ کریں اور اس شرے تاریخی محبت کے بنے وعوے واروں کاراستدرو کنے کی کوشش كريں۔ مامنى كے برعكس، يروشلم كے نے وعوے دار صلیبی میسالی نیس بلکہ صرونی تحریک کے کرتا دھرتا تھے۔ جوں جوں ہدوستانی طاقی سرائے میں قیام کے لے آنا شروع ہو محے، اس جگہ کی رو نقی مجی بڑی صد تك لوك أسي سند 1920 اور 30 كى دبائون مين فيخ

تذركيم تبهدوستان مخفاور مسلمانون سے مزيد الى مدو کی ورخواست کرتے رہے۔ جن مخیر مسلمانوں نے فیخ نزر کی مرد کی ان می حید آباد کے نظام بھی شامل تھے۔ نظام حدرآباد کی تصویر سند 1937 می مشہور امریکی اہنا ہے 'نائم'' میکزین کے سرورق پر " دنیاکا امر رین مخص" کی سرخی کے ساتھ شاکع ہوئی تھی۔

ابی پدائش کے تقریباً جالیں برس بعد سنہ 1967 کی عرب اسرائنل جنگ میں فیخ منیرنے لیٹ والده كو"ملاح الدين سريت" كے قريب مسلمانون کے قبرستان میں وفن کیا۔ اس وقت تک پروشلم پر اسرائل كاكثرول بوجكا تمله

فيغ منير كاغم الميغ يا في يجوں كى بنسي اور شر ارتوں یں قدرے کم ہو گیاہے۔ انموں نے اسے پیوں کی يرورش بيموستان سرائيس عي كيه اوراس دوران وه اسرائل راکوں سے تباہ ہو جاتے والے مروں کی مرمت مجی کرتے ہے اور سرائے کے محن یل لیموں کے بودے لگتے دے جو آئ کر میوں کی سر پر س لبارے ہوتے ہیں۔

LATE ON THE

22

اور ماہوی نظر آتے ہیں، روحانی اور تکی سکون کسی کو مامل فہیں۔ ہر ایک کی زبان پر مال، وقت اور وولت میں بے بر کئ کا فکو ہے۔ کوئی مخلف باریوں کا شکار ہے تو کو کی محمر کی اور خاندانی اختلافات اور

یہ بات کی سے پوشیدہ نہیں کہ مادی اعتبارے زماند ترقی بزیر ہے۔ سائنی ایجادات واکشافات نے رزق اور مال ودولت اکٹھا کرنے کے وسیع تر امکانات پیداکردیے ہیں۔ کمینوں اور کار خانوں کی تعداد روز

و حمیٰ کے سب نہایت پریشانیوں میں مبلا

بروز برحتی جاری ہے۔ سر کوں پر دوڑتی مولی گاڑیاں ، ظلب ہوس

ے، ناجاز مقدمات نے کسی کو ففكاد ياب توكوكي المنائدي اور اولاو کی تافرمانیوں

عمارتیں رہائش کے عمدہ

ے لاغار ہے -غرض پریشانیوں کی نوعیت کچھ مجی ہو ، يريشاني اور معيبت ہر ایک کے ساتھ 54 54 - 4 كمينون مے مالك اور الل شروت مجى يريشان بين، جن كو

مکانات ، تعیش کے اساب ووسائل اور زیب و زینت کی ت کی چیں نظروں کے سامنے بير- إن على منعتى انقلابات تكنالوي كي كثرت نے تصور سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ آسائش و آرام اور ارمانوں کی محیل کی

دات کی سیح نیند بھی ميسر نبيل - بالآخ راحت وآساکش کے

جاری ہیں۔ ای مادی ترقی کا تیجہ ہے کہ کل تک جے تمام سامان کے باوجو و حقیقی راحت اور سکون کا فقد الن سائیل ہی میسر فہیں تھی، آج وہ فیتی گاڑیوں پر سکیوں ؟ بے اطمینانی اور پریشانی کی وہانے ہر ایک کو

عل رہے۔ جمونیرایوں میں مفتی تنظیم عالم قاسمی کی ای جور ارد ما ہے اور عوار زعر کی او کرنے والے آج

عالیثان بلد محوں میں سورے ہیں۔ جو کل تک ایک کشی اور قبل و قال کے واقعات بڑھتے جارے ہیں؟ ایک مے کے مخاج تھے ،وہ آج کروڑوں کے الک ور امل لوگوں نے آج سکون اور مادے ہیں اور ان کا پورا محراسیاب تعیش سے بھر اہوا ہے۔ مہدول اور پیپول میں تلاش کر تا شروع کرویا ہے لیکن ان سب کے باوجود آج کے لوگ زیاوہ پریشانی مال ودولت کی کثرت نے بندول کارشتہ رہے آن

PAKSOCKTY COM

وية." [سورة اعراف: آيت 96 آسان اور زبین کی برکتوں سے مراو ہر قتم ک بر کات ہیں، صحت میں ، کامول میں ، وفت میں ، مال میں، کھانے پینے اور استعال وضرورت کی تمام چیزوں میں بر کمت ورحت نازل کی جاتی ہے، جس سے معصود ومطلوب آسان بوجا تاہے اور تادیراس کے استعال کی تو فیق دی جاتی ہے ۔ مثلاً ایک آدمی کی صحت تقریباً وس سال سے بالکل ٹھیک ہے، مجھی سر میں ورو نہیں ہوا۔ اُسے یاد مجی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے باس کب میا تھا؟ یہ صحت کی بر کمت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے آنے کی کلفتوں اور الجینوں سے فی کیا۔ وہ مستقل اپنا كام كرتا رما .. ونت تجي محفوظ رما اور پييم تجي -تھوڑے وقت میں امید سے زیادہ کام کرنا بھی ایک منم كى بركست ہے ۔ جس كام كے ملي آدى كہيں جاتا ہے یا جس کام میں مصروف رہتا ہے ، اگر وہ کام سیج طرح ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہ آئی توبیہ بھی برکت ہے۔ بہت سے لوگ وقت میں بے برکتی کی شکایت کرتے الى كە مىج سے شام موجاتى ہے، وقت اس قدر تيزى ے گزرجاتا ہے کہ دن کا احساس بی نہیں ہوتا۔ کوئی کام مکمل نہیں ہویا تا ہے کہ دوسراون بل کہ دوسرا مفتد اور ووسرامبينه شروع موجاتا ہے۔ سالها سال تیزی سے مزر رہے ہیں۔ کوئی قابل لحاظ کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ بلاشہریہ ہے برکتی ہے ، جو انسان کے المال بدكا تتجهي

بہت سے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انھوں نے بزاروں کتابیں تعنیف کیں ، لاکھوں شاگر دیدا کیے ، تصوف وسلوک کی راہ میں بھی خلفا اور مریدین کی

دیا۔ وہ آ قرت کو بھول کر وٹیا اور دئیا کے اساب و وسائل کو متع کرنے میں بحث مستح ہیں۔ وینوی گھرول کو عالیشان بنانے اور ان کے زیب و زینت میں مکن ہیں۔ ظاہر ہے کہ مال و وولت کی زیادتی اور خوبصورت عمارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ لو گوں کو سکون فراہم کرسکے سال کی کثرت سے اگر سكون لما تو قارون ونياكاسب نے يرسكون انسان ہوتا۔ حکومت اور عبدول سے اگر سکون ملتا تو فرعون و نیاکاسب سے پرسکون انسان گزر تا۔ مگر ایسا نیس ہوا۔ وہ دولت اور عبدول کے باوجود پریشان حال رہے اور پریشانی کے ماتھ ہی عبر تناک موت كے ذريع ونياسے چل سے .. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبان دولت اور جائداد کے ذریعے عالیثان اور او جی بلد علیں بناسکیا ہے ، عمر سکون نہیں خرید سكا .. عبدول كے وريع سے لوكول من رعب و وبدبه قائم كرسكا يهد عمرات حقق داحت ميسر نہیں ہوسکتی۔ بیسے ایک انسان ال سے کتابیں تو خرید سکا ہے ، علم نہیں خرید سکا۔ مال سے انسان اجھا لباس تو خرید سکتاہے ، حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ مأل سے انسان اچھی ووائی تو خرید سکتا ہے ، اچھی صحت میں فرید سکتا ۔ یہ تمام چیزیں الله تعالی کے ا نعتیار میں ہیں۔وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا كر تا ہے ، سكون اور قلى راحت بھى خداكا عطيہ ہے ۔ قرآن كريم ميں الله تعالى نے بركت كے نزول كا ضابطراس طرح بيان كياب:

ترجمہ:"اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول



چل پڑا۔ ابھی بستی سے باہر سی مما تھا کہ ایک قافلہ آتا ہوا و یکھا۔ اس نے قافلے والوں کو سلام کیا اور يو چها: مجنى ! آب نوگ كبال جهار بين ؟ ان لو گوں نے جو اب دیا کہ ہم لوگ جج کے لیے جارہے ہیں۔اس نے کہامیں بھی جج پر جارہاموں، مگر میں تو پیدل چلوں گا، قاقلے والے کہنے کلے کہ ایک آدمی ہم میں سے بیار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار موجائية مير مخص اونث يربينه كبا-اب جهال قافل والے رکتے اور کھانا پکاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ كلات - بوراج كاسغراس في اى طرح مط كيا-آخر کار ان کے ساتھ ج کرکے واپس آیا اور بستی کے كنارے پر الحول نے اسے اتارا۔ اس كو كہيں محى میے خرچ کرنے کی ضرورت ویں ند آئی۔

فيخ كي خد مت بين حاضر جوا اور عرض كيا: حفرت ! عجيب مج كياء مين تو مهمان بي بن كر پھر تاربار اوراب يهال يني كني كيابول-

حضرت نے بوجھا کہ تمحارا کھ خرج ہوا؟ عرض كرا مجھ مجھي شہيں۔

فرمانے لگے: میر او پٹارواپس کر دو۔ یہ بال کی برکت ہی تو تھی کہ غیب سے ایسے اساب پیدا کے مے کہ باعزت طور پر اس مرید کا مج مجی ہوگیا اور ایک پید مجی خرج مہیں ہوا۔ جب کہ ایک دینار کا سرمایہ جج کے لیے انتہائی ناکائی تھا۔ لیکن الله تعالى نے حضرت جنيد بغداوي كى برزى اور اس مریدے اخلاص و محبت کی وجہ سے ای ایک وینار کو عمل سنر کاسب بنایااوراس میں کچھ کی مجی ند آئی۔ ایک بیے نے اپنے بزرگ والد محرم سے کہا کہ

ا یک بڑی تعداد تیار کی، ان کی طویل غدمات کو اگر ان کی عمر پر آج تقیم کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے کم وقت میں اتنا عظیم کارنامہ کیے انجام ویا گیا۔بااشبہ الله تعالی نے ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ کے ان کے وقت میں برکت وی تھی کہ کم وقت میں تو تع سے زیادہ وہ كام كر ميكي، جو آج لوگ صديون مين نهين كريكتے-ایسے خداترس افراد آج مجی موجود ہیں اور ان کے اخلاص و للبیت کے مطابق ان کے اوقات میں بركت كاسلسلد جادى ب-بل كدايك عام مسلمان تجمی جب اللہ سے ڈر تاہے اور اطاعت الٰہی کو اپنا شعار بناتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے اس کے وقت میں برکت وے وی جاتی ہے، جس سے وہ بہت ے ایسے کام کر لیتے ہیں، جو گنبگار نہیں کرسکتے۔

بهت سے لوگوں کوبر کت کامفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ مذاق مجی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے یاس وس بزارروپے ہیں ، کیانیک کام کرنے سے وہ بارہ برار بن جائی گے۔ بادرہے کہ برکت سے مراو رویے کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بل کہ رویے کا معج حكه استعال موناه كم پييول مين كام كانن جاناه تعوزي آ مدنی میں ضرورت بوری موجانا بدسب مال کی برکت ہے،جواللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہ سے عطاکر تاہے۔ كہاجاتا ہے كه حضرت جنيد بغدادي كاايك مريد بہت پریشان ہو کر کہنے لگا: حضرت الح کا ادادہ ہے ؛ فیکن کھے مجھی مال میرے ہاس موجود نہیں۔ جنرت نے ایک وینارو یے ہوئے فرمایا: جاؤ فی کر لو، فی کے لیے ایک ویٹار معمولی سرمانیہ تھا۔ بظاہر جج اس سے معكل تقاء مكر حطرت كالحكم موا، ووايك دينار لے كر

الماجي ابركت كالفظ لوبهت سنة رست بين ، محر ميري سمجه میں نہیں آیا۔ آپ اس سلسلے میں پھھ بتائے۔ فرمانے گئے: بیٹااد حر آؤ، وہ اسے لے مگتے اور اینے گھر کا بینڈ پہ و کھاتے ہوے کہا کہ یہ برکت ہے ، بیٹا پینڈ پمپ و کھے کر بڑا حیران ہوا اور ہو چھا: اہا جی اید بر کت کیے ہے ؟ اس کے بزرگ والدنے فرمایا کہ بیٹا! تمحاری عمر بیس سال ہے اور تمحاری پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ وید کیب الوایا تھا، آج تک اس میں خرابی نہیں آئی ،اس کو ٹھیک کرانے میں میر امال نگانہ وقت نگا اور نہ کوئی پریشانی ہوئی، اس

و نیامیں جینے تھی لوگ ملاز مت ، تجارت یا اور سى طرح الى اقتصاديات كومضبوط كرري إلى ان كا مقصد سكون كى زندكى حاصل كرنا ہے۔ اس كے لیے وہ شب و روز محنت کرتے ہیں اور اپنی وسعت کے مطابق راحت کے سامان مجی فراہم کرتے ہیں، حمر انھیں سکون وراحت نہیں ہے۔ ظاہر میں محنت بہت ہے ، مگر متیجہ صفرہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ایسا كول ہو تاہے؟ اس كے كياعوال واساب إلى ؟كول پریشانیوں کی ہارش جورہی ہے؟ قرآن تھیم میں اللہ تعالى في اعلان كيا:

کوبرکت کہتے ہیں۔

ترجمہ: و خطکی اور تری میں فساد بریا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ؛ تاکہ مزا چھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آيس"\_[سورةروم: آيت 41] دوسرى جكه ارشادى:

رجمہ: "جو بھی برانی کرے گاس کا پھل یائے كاوراللدك مقابلي من الني لي كوئي عامى ومدوكار

نديا يح كا"\_[سورۇنداد: آيت 123] ان وولوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں اور مناہوں کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہوجاتا ہے اور مختلف جہتوں سے محوست اسے تھیر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مخص کی بد اعمالی اور برائی دوسروں پر مجی اثر انداز ہوتی ہے، جس طرح کفرو ظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی م الله الله الله الله و سكون فتم موجاتا ہے، اسى طرح خوو بندول کی اپنی بد کار یوں کے سبب بوری دنیا میں اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بر و بحر، محظی اور تری، آبادی اور جنگل میں ان کی برائیوں کی موست جماجاتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں

رک جاتی ہیں۔جب ایک مخص کی برائی کا اثر قرب و

جوار، ملک اور قوم پر برزتا ہے تو خود برائی کرنے والے

کے تھر اور اس کی زندگی پر کتنا گہر ااثر ہو گا؟ وه لوگ جو د نیانیس مجمی امن و سکون اور قلبی و وہنی راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ، انھیں جاہیے کہ ونیا مجی کمائیں ، حمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عليه وسلم كو فراموش ندكرين - خداس ايخ تعلق مضبوط ومنتحكم ركفين، نيتؤل بين إخلاص پيدا كرين، زندگی کا ہر کو عند اللہ جواب وہی کے احساس کے ساتھ گزار ہیں۔ مال و دولت پر فخر و تکبر کے بجائے تواضع كاصفت بداكريا- جب زندگي أن خطوط بر مزرے کی جن پر محابہ مرام نے اپنی زندگی مزاری تو قدم قدم پراتی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ ان کاتصور مجی جیس کرسکتے۔بلاشیر مال و دوانت سے مجھ مجی خبین موتا، جب تك الله كي لوقيق اور مدوشامل حال شدمون

غم اور خوشی انسان کی ایٹ

موتی ہے اور اس کی موت عم کاجنم ہے۔ مارے لیے ہاری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اگر باب نے بیٹے کاماتم فہیں کیا توبیٹا اپنے کاندھے پر باپ كاجنازوا فها تاب

کون سی ہے آگھ جو غم سے یہاں روتی نہیں جانے والوں کی ممر رفار کم ہوتی نہیں انسان فانی اشیار سے محبت کر تاہے، ان کی تمنا کر تا

- ہے، انہیں جمع کر تاہے اور فانی شے ختم ہوجاتی ہے تووہ غمزوہ ہوجاتا ہے۔ انسان خرمن جمع كرتا ہے، واند وانہ جن کے اور پھر ایک دن برق خرمن سے آشاہوجاتا ہے۔ خوشی بینی ک طرح مرمیں پلتی ہے اورجب جوان ہوجائے تورخصت کردی جاتی ہے۔ تمام مدارب ایسے مقامات کی

نثاندہی کراتے رہے ہیں، جہال انسان كوخوف أور حزن فهيس بوتا\_

وراصل بيروح كا مقام ہے۔ ايما مقام جمال تعلق نعیب ہوتا ہے، بڑی روح سے، کا تاتی روح سے اور يه تعلق فراق دوصال سے بے نیاز ہو تاہے۔

حبیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے۔ خوشی پیدا ۔ قطرے کوسمندرے تعلق ہوجائے تو وہ فنا اور

ایک انسان کا عم ضروری فہیں کہ دوسرے کا مجی غم ہو، بلکداس کے بالکل برعکس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم مے گیت بیٹھے اور مریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کوخوش عطا کرتے ہیں۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے اور ا ج کی خوشی نہ جانے کب آنسوین کربہہ جائے۔

کیفیات کے نام ہیں۔ یہ

انسان کی اپنی والبنتگی اور

خواہش کے روپ ہیں۔

انسان كااپنااحساس واقعات كوغم اور خوشى س تعبير كرتا ہے۔ شبنم كے قطرے دات كے آنسو ہى

ہیں اور صبح کی مسکر اہٹ بھی۔ ' حقیقت سے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم بنتی ہے۔ جنتنی بڑی خوشی اتنابرا عم- فم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی او نام ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے واقل ہوتی ہے، وہ غم بن کے رخصت ہوتی ہے۔وصال و فراق کی اصل

واستانين اصل بين غم اور خوشي واصف على واصف مے قصے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے۔ چو ملد خوشی سے مفریں اس لیے مم سے مغر میں۔ جس طرح ات سے مغرنہ ہو، تو موت سے مغر



لگایاجاتا ہے۔ کم ظرف آوی ووسروں کو خوش و کھے كريى فم زده جوجاتا ہے۔ وہ يد برداشت مبيں كرسكتا کہ لوگ خوش رہیں۔وہان کی خوشیوں کوبر ہاد کرسنے پر ال جاتا ہے۔اس کی خوشی سے ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ دہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا

ہے اور دوسرول کو دوزخ سے ڈرا تاہے۔ ایک بخیل انسان نه خوش ره سکتا ہے، نه خوش کر سکتا ہے۔ سخی سد ابہار رہتا ہے۔ سخی ضروری مہیں کہ امیر ہو۔ ایک غریب آدی بھی سخی ہوسکتا ہے، اگروہ دوسروں کے مال کی تمناچھوڑ وہے۔ اسی طرح جن لو موں کا بیان ہے کہ اللہ کار حم اس کے غضب سے دسیع ہے، دہ سمجھی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانے ہیں کہ غربت کدے میں یکنے والا عم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر دلوں کے اند چرے دور کر سکتاہے۔وہ جانتے ہیں کہ پیغبر مجی تكاليف سے كزارے كے ليكن پنجبر كا غم امت كى للاح کے لیے ہے۔ غم سزانہیں، غم انعام بھی ہے۔ يوسف منوس ميل كرائے كئے ،ان ير الزام لكا، انہيں قیدخانے سے گزرنا پڑا لیکن ان کے تقرب اور ان ے حسن میں کی ند آئی، ان کا بیان احس القصص ہے۔ دراصل قریب کردسیے والاغم دور کر وسیے والی خوشیوں سے بدرجہا بہتر رہے۔ منول نفیب موجائے توسفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں می اور اگر انجام محروی منزل ہے توراستے کے جش ناعاقبت اندیش کے سوا کیا ہوسکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہوجائے تو وہ بھان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے عم میں کوئی فرق فہیں۔ کل کے آنسو اور

بقاسے بے نیاز ہو جاتا ہے۔اگر خواہش اور آرز وہی نہ رے تو غم اور خوشی کیا۔ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک عى سے إلى - ہم جس كو ياد كررے إلى، وہ لو مارے یاس ہے۔ جودل میں پنہال ہے، نظرسے او جمل ہے، جس کی بادب قرار کررہی ہے،وہی تو آگھ سے آنسو بن کر فیک دہاہے۔ بدبرے نصیب کی بات ہے، بڑی وور کی منول ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور رات ایک ہی سورج کے روپ نظر آئیں۔ غم اور خوشی ایک بی شے کے نام ہو کر رہ جائیں۔ اندان روتے روتے بنس پڑے اور مینتے بینتے رونا شروع کردے۔ حاصل ومحروى سے باز بوكر انسان معراج لعلق تک پہنچا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور کرم دو توں ہی محبوب کی دلبری کے انداز ہیں۔

و نیامیں خو ثمی حاصل نہیں ہوسکتی، جب تک ہم ووسرول كوخوش ندكرين -جوش كرفي والاي خوشي سے آشاکرایاجاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش مرنے والا تنا بول میں آنسووں میں اسوول سے دل بهلا تانيے۔

لذت ستم مل جائے تو اور كرم كيا ہے۔ آہ سحر گاہی انعام ہے،ان کے لیے جو بارگاہ صدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روہی میں رونے والا فريدا خريكار افتتاب-

و نیاوالو! جس کو خلاش کر رہے ہو وہ ہمہ وقت ميرےيال ہے۔ خلقت کول جنیدی سول

وم فرید دے کول سی انسان کے عم کا اندازہ اس کے ظرف سے

آج کے آنسوایک جیے ہیں۔

محروم لو گوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہوسکتا۔

اگریہ بات مان لی جائے کہ غم مخصیت ساز ہے اور غم اس کی عطاہے جس نے خوشی دی مقی ، تو انسان کی زندگی آسان سی ہو جاتی ہے۔

انديشوں كو تھى فم نبيس كبنا چاہيے۔ انديشه آنے والے زمانے سے جو تا ہے۔ اگر حال پر لگاہ رکی جائے تو مستقبل سے اندیشے کم ہوجاتے ہیں۔ اندیشہ ایک"ناسمجی" کانام ہے۔اندیشہ امیدسے الل ہے۔امید،رحت برایمان سے حاصل ہوتی ہے اور ر حمت فالق كاعمل ہے، بلكه خالق كى رحمت اس كے غضب سے وسنے ہے۔ وہ خالق جو اینے محبوب کو رحمته اللعالين مُكَافِينًا بِنَا كُر بَعِيجِنَا ہے، مخلوق پر عضب نہیں کر تار لہذاہم واوق سے کہد عظم میں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر طلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت جمیحی، پیغمبر بھیج، سلامتی کے پیغامات بیسے، رحمتیں اور بر سمتی نازل فرمائي، مبارك صحفي اور مقدس كتابيس ثازل فرمائيس اورسب سے بڑی بات اپنی رحموں کو رحمت عالم کی ذات میں مجتع فرما کر مخلوق کے لیے ہمر ابنا کر بھیجا۔ سرئش وباغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غردہ واقسر وہ رہتاہے۔ جولوگ اسے نفس کے شر اور ظلم سے فاع ملتے، وہ عم سے فاع ملتے۔ ان کے لیے بشارت ہے، ہیشہ کے لیے شاداب وسرمبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استعقامت القیاری، حقیقت کی راہ میں وہ . مايوس ميس كماجاتا

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زعر کی میں نہ سی

ہاشعورانسان غور کرتاہے کہ کوئی خوشی، زندگی کا کے چہاغ کو فنا کی آئد میں سے نہیں بچاہتی۔ زندگی کا انجام آگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا۔ پچ الی اور خوشی کیا۔ پچ الی بھے کو غم سیجھتے ہیں۔وہ زندگی ہجر فاراض رہے ہیں، کبھی دو سروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم ہیں جانے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے والی کم گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے والی کم گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے فول کم ہیں جانے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے فول کم ہیں ہوسکا۔ ان کا غم امریکل کی طرح ان کی زندگی فور سران کر دیتا ہے۔ یہ غم غم نہیں، یہ غصہ ہے یا کو ویران کر دیتا ہے۔ یہ غم غم نہیں، یہ غصہ ہے یا فرید نفر ت ہے۔ غم کردر فوری چشم بیٹا بنائی جاتی ہے۔ وار فاقور انسان کا مرکب فیلے نور کا دور کا تورانسان کا مرکب۔

یباں یہ جانا بھی ضروری ہے کہ پھی لوگ افسوس اور حمرت کو غم سجعتے ہیں۔ ایبا نہیں ہے افسوس کو تابی عمل کانام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔ افسوس سے نطلنے کاراستہ "توبہ اور معانی" کا راستہ ہے۔ ایساس کا راستہ ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔

آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے، تو حسرت شروع ہوتاتی ہے۔ یاعزم انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان ایک پیند کو حاصل کرلے یا استان ایک پیند کو حاصل کرلے یا استان ایک پیند کو حاصل کر ہے۔ اور حسرت نمیس رہتی۔ بہتر انسان وہی ہے جو دو سروں کے غم میں شامل ہو کراس میں اضافہ کرے اور دو سروں کی خوشی میں شامل ہو کراس میں اضافہ کرے اور دو سروں کی خوشی میں شریب ہو کراس میں اضافہ کرے ایک صلاحیتوں کو شریب ہو کراس میں اضافہ کرے ایک صلاحیتوں کو

201450



كوتاب، ندياتاب دوتو مرف أتاب اورجاتا ہے۔ کیا مامل اور کیا محردی۔ سمی کا چیرہ سمی کی زير كى يى فوشى بيد اكرجاتا بهاوركى كازعركى يى عمدے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے محل ہیں۔ لوک مالات اور ترتی سے خوشی عاصل کرنا ما بح ين مالا كمه فو في كا تعلق مالات سے تبال-خوشی ایک طالت کا تام ہے، لین طالت، لینا احمال، ليا الدار فكر احداس كى اصلاح بوجائ و فم اور خوشی کی بحث فتم موجاتی ہے۔ دلبر، دل کے پاک فظردل كے ملتے ہو تو تحة والد جنت سے كم نيل-ولبر دور ہو توجنت بھی جبنم ولبر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچ کی گدائی می من شای سے کم نیس-مامل به ہوا کہ غم اور خوشی اسے انداز ظر کے يم بي نيك كراية من محروي بجي خوشي كا باعث بهاور كتاه كاحاصل بوجاتا محى عم كاباعث بيدون كو لنے والا اگردات کو آرام سے سوجائے تو چر دہزن کے لے وعائے علاوہ کیا ہو سکتے۔ اگر زعر کی کی اور کی خوشنودي كاباعث موجائة توغم نبيس موكا اكرخود غرضى مقعد حيلت بو، تو مجمى خوشى نعيب نه بوكي-خوشى اور غم موسمول كى طرح آتے جاتے رہے إلى-عم خوشی بن کر زعر کی می واخل ہو تا ہے اور خوشی غمین کرزعر کی سے نکل جاتی ہے اور پھر محروم زعر كى آشك لذت وكف كرادى جاتى إلى اك طرح بيے خوال زود باغ ايك ون سر ميز و شاداب كروياجاتا ہے۔ بہارووخ اول كے درميان وقف كانام ہے اور خزال دوبہارول کے درمیالی نانے کا۔ ایک مرتبہ ایک انسان اپنے کی عزیز کی موت پر رور باخل لو گول نے کیا" دوتے کول ہو۔ اب انسودک

كاكيالا كدو" ال في جواب ديا"رو تا اى بات يرعى ہوں کہ اب رونے کا قائدہ عی نیں۔ " جو فے رونے ہے والی نیں ہو سکتی اس پر رونا کیا۔ اور رونا ہو تا عی ای شے پر ہے جورونے سے مجیوالی ند آئے۔ خوشى كاتعاقب كرف والاخوشى نبيس باسكا-يد عطا ہالک کی،جواس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقترر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کیل وستو کا راجہ خوشی عاصل ند کرسکا۔ لیکن "کیا" کا کیانی خوشی سے سر شار بو کرلو گوں کوخوشی کی منزل و کھا تارہا۔ اسلام نے استقامت کو وربعہ سرت کیا ہے

منعل مراج انسان غم اور فوشی کے جابات سے لکا ہواحقیقت کے نور تک پیٹنے جاتا ہے۔ بچادہ مقام ہے جال نہ غم ہے نہ فوشی۔ بس ایک مرشاری ہے، ایک الی حالت که جهال نه دولت کی خواجش موتی ہےنہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ سیال انسان بارگاہ حسن من محوظاره بوتا ہے۔ نہ حاصل نہ محردی۔ نہ غمنه خوشی، نه آرزونه فلست آرزو سد برای خوش تعيى ہے۔ اپ نعيب ير خوش رہا يا ہے۔ لين كوششول پرداضى رمناجا ہے أور كوششون كے انجام پر بھی رامنی رہنا جاہے۔ دوسرے افسانوں کے نعیب سے مقابلہ نیں کرنا جاہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہواں آقاب ہے۔

وشے ملتے سے مامل نیں ہوتی، وہ مخبرنے ے حاصل ہو جاتی ہے ۔ جوراز میے جمع کرنے میں نہ الماجات، ووفرج كرن على مرور إلا جائ كان ح مونے والا دریافت نہ کرسکے، اسے جامحتے والا مرور وریافت کرے گا۔

LANG.

30

از شہ متعوں کا خلاصہ : کچھ عرصہ میلے ہماری الما قات شہاب صاحب سے ہوئی، جو ایک پڑھے لکھے معزز تجارت پیشہ محض جیں . ماورائی علوم و نیلی جیتی اور جات کے موضوع یہ ہم ووٹوں کے خیلات اور ذوق مشتر ک سے ، جو ماری و سی کا باعث بند شباب صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی جات ہے دو تی ہے اور کی مرجبہ کاروباری مشکلات سے نگلنے اور کاروبار کی رتی میں ان کے دوست جنات کی مدوشائل دعی اور کئی مرتب اُنہوں نے بھی جنات کی مدو کد میرے استفیار پر اہنول نے یا کہ جات کے ایک سرز خاندان کا فوجوان دائم ، کرائی ش رہنے والی ایک دوشیز وسین ل پری طرح مر من مینال مجی زائم کی محبت می کر الآر ہوگئی تھی، زائم کی مدوسے سلیم احمد کے کاروبار می خوب ترقی ہوتی ہے۔ کراچی می شیطانی عمل نے والے ایک مادو گرسامری نے جن قابو کرنے کی خواہش میں زائم پر حطے شروع سے اور آ فر کاراے قید کرنے میں كانمياب موكيا سامرى زائم يرتمل قابو بان كر ليهائ چلے جائد ميال كوزائم كاروپ وے كر عيال كر ميتال كر ميتال كا مربيجا ہے۔ جائد میاں سامری کے کہتے یہ بڑھی کندے کاموں پر رامنی ہوجاتا ہے۔ کرائی کے ایک روحانی بزرگ محترم شاہ صاحب مراقبہ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ سلیم احدادران کی جمیلی پر جادو کی عملیات کیے مجے ہیں۔ دوسلیم احمد کورہائش تبدیل نے کا مشور ووسیتے ہیں۔ زائم کی محمد کی سے جنات کے قبائل میں تشویش پائی جاتی ہے، سامر ک زائم کو پچھ شرائط پائی خریت ہے آگا کرنے کے لیے جات کی بھی می لے جاتا ہے۔ زائم جات کے ایک قبلے کے مروار کے ذریعے اپ موالوں کو ای خمریت سے الکو کرتا ہے اور ساتھ عی ہے گیا ہے کہ اسے ڈھونڈاند جائے۔ ووسری طرف سلیم احمد تخت بیار ہوجاتے ہیں، کی وقول سے بیمال میں امر ڈاکٹرول کی کوششوق کے باوجود سلیم احمد کی بیاری ہو پاتی، شاہ صاحب ان پروم کرتے ہیں تو شاہ صاحب کی حالت مجی خراب ہوجاتی ہے۔ زائم کے کمر والے اس کی تلاش کے لے ایک عامت شاوصاحب کے پاس سیج ہیں جوشاد صاحب کے مستقم ورس فنے عبدالس زے متی ہے۔ فن عبدالعزرز نے اپنایک بھائی کی معرفت جنات کی الاقات جیلے بیگم سے بھی کروائی۔ وہ جنات سلیم احمد کے پرائے مکان تک پینچ تو زائم کے چھ نتانات ملے ہیں اور یہ مجی تقدیق ہوئی کہ سلیم احمد کوجاد و کانتانہ کیاں بنایا گیا تقلہ شاہ صاحب کی طبیعت میں بحرى آتى ہے قبات كرزوك لرزون ذائم كى تلاش كے ليے شاه صاحب سے مدوكى ورخواست كرتے إلى مشاه صاحب نے بیخ عبدالحریر کان قیاوت چھ افرادی مشمل ایک فیم فرزون اورجات کے ساتھ رواند کرتے ہیں، جو آخر کار سامری ك فكتب وفي ين كامياب موجات إلى وجات سامرىء علد كرنة إلى، سامرى كاندو كو يكه اور جادوكر بحى بالله جلتے ہیں محروہ جات کے اتفوں زخی ہو کر بھاک جاتے ہیں، زائم کو بازیاب کرالیاجاتا ہے۔ سامری کو معاف کرنے یا سزاد بنے بات صاحب اور جات کے وقد کے ورمیان کانی مباحث کے بعد بالافر جنات نے شاہ صاحب کی بات مان لیتے میں كد أن جادو كرول سے حداب قدرت لے كد عيال زائم كى جدائى بى عادى كئے كى تقى سليم احدادر جيلہ بيكم فالسے الماماد كيال لم جات ين اومرزائم محى عيثال الصلف الدماحب كى فافتاه على ين مانا على اور في عبدالحريز ے ملے شاد صاحب عیثال کودہی علاج و معالمجاور مشوروں کی معدات مرانجام وے والی آیا نسرین سے ملے کو کہنا ے۔ فع فید السریز آیانرین سے کہتے ہیں کدووزائم کے جن ہو لے بارے میں عیثال کو آگاہ کرویں۔ دوسری جانب آیا الم آھے پڑھیں ... نر س عثال کو فوش خری ساتی ای کداس کی جلدزائم ے ما قات ہونے والی ہے۔

السط نمبر 36

شاه صاحب كى خانقاه ميس زائم كوعيشال نظر باللى متی۔ جس اڑ کی کی محبت میں زائم نے اتنی تکلیفیں او تنی مسبتیں برواشت کی تھیں اسامری جادو کر کی قید کی ختیاں سی تھیں،سامری کے سفلی علم کی شدید اذبیتیں ایے اور جمیلی تھیں، این تھر والون واسیے قبیلے سے جدائي مواراكرلي مقى وه محبوبه اده عيشال اس وقت زائم ہے ماسے متی۔

عيثال...الاسما

· زائم وبوانه وارجلایا....اورعیشال کی طرف میزی سے بڑھا۔ زائم کے ساتھی جنات نے جمیت کر أے جا پکڑا۔ زائم کی آواز عیشال توند من یا لی لیکن حین عبد العزیز اور خانقاه میں چند دیگر افراد نے زائم کو يكارت من لياتفا-

جنات فے زائم کو دولوں ماتھوں سے پکر ابوا تھا۔ بے و تونی کی ہاتیں مت کرو...

الوش ين آد ...

ہم شاہ صاحب کے ہاں آئے ہوئے ہیں... زائم کے مائقی کچو فعےسے اے کہدرے تھے۔ عيثال كود كيمية بي زائم كى برداشت ختم موكي محى-اس کے بیان اور بے قراری بہت شدید ہوگئ تھی۔اس ے رہانہ میابے تانی اور بے قراری میں وہ سب کھ بھول سیا۔ اسے سے مجی خیال شدر ہاکہ وہ اوراس کے ساتھی جنات شاه صاحب كى خانقاه يى آكر تقبر بي بوع إن-ذائم کے ساتھی جتات بہت سمجھدار بھی تھے اور معاملہ فہم مجی ۔ انہوں نے صورت حال کو بھانب کر فوران زائم كو كراليا وراس معجماناشر وع كرديا-زائم کے عیثال کو بکارنے کی اواز فیخ عبدالعزیز -500 ارے ... بے جن او کا کیا کر رہائے۔

شیخ کے ملیج میں تا گواری تھی۔صاف بیتہ چل رہا تفاكه خانقاه مين زائم كااس طرح جلانا فينح كو مهند نهين آیا تھا۔خانقاہ میں جس کسی نے مجمی زائم کی آواز سن تھی انہیں بھی بہیات ناگوار گزری تھی۔

ھیے عبد العزیز نے زائم اوراس کے ساتھیوں کو اسيخ جرك يس بلواليا-

السلام عليكم في .. زام ك ماته ماته دوسرے جنات نے مجی فیج کوسلام کیا

وعليكم السلام....

زائم... فيخ نے زائم كى طرف د كھتے ہوئے كہا جناب... و تکھتے عیثال یہاں آئی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھی مجھے اس کے ماس جلتے مہیں دے دے۔ جہارے ساتھیوں نے بالکل تھیک کیا ہے۔ مانا کہ تم ایک اجھے جن ہو۔ حمہیں میثال سے عشق ہے اور تم بہت عرسے ال سے دور ہو۔

جي فيخ صاحب... زائم في مرجع كاكرجواب ديا ديموزائم .....! شاه صاحب كي بدايت يرجم اس معاملے کوسلیحانا جائے ہیں۔شاہ صاحب کے فرمان ی محیل میں ہم تمہاری اور صیال کی مدو کرنا جا ہے ہیں لین ہم سی کو مجی خانقاہ کے احرام کے منافی باتوں کی اجازت نہیں دیں محم۔

حفرت ... زائم كى طرف سے ہم آپ سے معافی ما تھتے ہیں۔ زائم کے ساتھیوں میں سے ایک نے سب کی しくとれこうじにア

زائم مرجعائ كمزا تلدال كے انداز سے ظاہر ہورہاتھا کہ خاتقاہ میں زورسے بولنے پر وہ شرمندگی محسوس كررياہے۔

حفرت ... می خود آپ سے معافی کا طلب گار ہوں۔ ہم جنات پر شاہ ماحب کے بے بتاہ احسانات ہیں۔ شادسادب الماست محى يزدك بن من است مذبات ير

تابوندر كوسكايس اسك ليهاربار معافى الكابون-ن عم سلجے ہوئے ڈہن کا مائل ایک لوجوان جن تعداس واقعدے ملے اس نے معی ایک کوئی بات تہیں ك تمي جوميثال سے ليے كس تكليف وريشاني كا باعث بنتی \_ فانقاو میں مجی وہ ہیشہ بہت ادب واحترام کے ماتدرياهد

دائم کی مبت ہے می مبدالعریز الحمی طرح آگاہ منے۔انہیں بولی اندازہ فاکہ اس یکار کا سب عیشال . کے لیے زائم کی مدور جہ بڑھتی ہو کی بے تابی اور بے قراری متنی اور پھر خود عیشال مجی تو اینے محبوب کی آوازسنے کی، اس سے ملنے کی کبسے التظریمی ....

ان سب جذبات سے آگی کے باوجود کی عبدالعزيزف زائم كوتنيه كرناضروري سمجما حضرت .... میں معانی بانگراہوں اورا کندہ بہت احتیاط کروں گا۔ زائم نے بہت ادب کے ساتھ فی ک

غدمت من عرض كيايا

ذائم كى بات من كر فيغ عبد العزيز بولے تم ایک اجمع لوجوان مو- جمیں بندے کہ آ کدہ حريد شبت انداز اختيار كرومي هي فيغ صاحب...

حمیس یادے کہ دودن میلے ماری کیابات مولی تھی۔ بى فيغ ماحب أب في فراياتماكم میں وعدہ کروں کہ شاہ صاحب کی فاقاہ سے جو مجل بدایت لے کی میں اس یر عمل کروں گا۔

بان اور اس برتم نے کیا کہا تھا... فیخ عبد العزیز فے وہاں موجو و دو مرے جنات کی طرف دیکھتے ہوئے

ی .. یں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بیٹ اسے وسے پر قائم الحن کے۔ والم كى بات س كر في عبد العريد كرسه من

موجود این ساخیوں اورزائم سے ساتھی جنات کی طرف ديمن كي - فانقاه ب وابسته مطرات فيغ صاحب ك اس طرح ويمين كا مطلب سجه محت كه فيع صاحب مزید ہاتمی ان کے ماسے فہیں کرنا جاہتے۔ جمیں اجازت ہو توجم خانقاہ کے مجھ کام و مکھ لیں-

الم ب مرب السالوكول مع تحوري دير بعد ما تا مول-یہ و کھ کر زائم نے مجی اسے ساتھیوں کو اشارہ کیا كهوه بالبرجلي جأتين-

چند لحوں بعد كرے من فيخ عبد العزيز اور زائم

اور کیا کہا تھا۔ فیغ عبد العزیز مسکراتے ہوئے بہت شفقت سے بوجما۔

میں نے کہا تھا کہ میں عیشال کو نہیں جھوڑ سکتا۔ ویکھو زائم...! ہمیں تمہارے جذبات کا بخولی اندازہ ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ تم ایک اعظم لوجوان ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تہهارے دل جن عیثال کے ليے تنی شديد مبت ہے۔

جي هيخ صاحب ... مين في عيثال كود يكها، وه مجه ا چی آئی۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے ول میں کھر کرتی کئے۔میراجی عابتا تھا کہ وہ ہر وقت میری نکاموں کے مائے رہے۔ یں اس کے قریب ہوتا تواسے جی بمرکز و یکمنا تھا۔ اس سے دور ہوتا تھا تب بھی اس کا تصور ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔

وہ کیا کردی ہو گی،اس نے کیا پہا ہوگا، اس نے اینا وقت کن کاموں میں مزارامو گا،اے کیا بیند ے، کیا نالسند ہے، اس کی طبیعت کیسی ہوگی، وہ خوش بو كى نا ... وه مى بات ير فكر مند يا داس تو نبيل بو كى ـ میں او بس ہر وقت اس کے عیالوں میں رہتا تھا۔ اس کے خیالوں کی شعندک کی وجہ سے سامری ك والمول مل والى التي شديد تكيفون سي والسافي

(33)

DA KSOSIEWA KOSIE

كزر كيابول-

موں... فیخ عبد العزیز اس کی بات توجہ سے تن رہے متھ\_انہول نے زائم کو بولئے دیا۔

مجھے معلوم ہوا کہ عیشال کے والد کو بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے عیشال کی خاطر اس ممرانے کیا مدو کرنی چاہیے۔

ا چھا یہ کام تم نے کیے کیا...؟ فیخ کے لیج میں اب افیتاق جھک رہاتھا۔

کراچی شہر بین کئی مقابات پر جنات کی جھوٹی چوٹی سے گا جھوٹی بستیاں آج مجنی موجود ہیں۔

ہاں ۔۔۔ بیر توہے ۔۔۔ شیخ اس بات سے داقف سے۔
یہ جنات زیادہ تر اپنی بستیوں میں بی رہتے ہیں۔
انسانوں کے کاموں میں وظل نہیں دیتے۔ زیادہ تر
جنات شریف ہوتے ہیں اور آدمیوں کو پریشان مجمی
نہیں کرتے۔

ملیک کہاتم نے ....

حفرت ... کر اپنی کر بہنوالے بعض جنات سے مجھے پہتہ چانا تھا کہ کر اپنی میں پر افے سامان کی خرید وفروخت کے کام میں کئی آدمیوں کو مجھی بہت زیادہ فائدہ ہوجاتا ہے۔ میں نے ان سے بوچھاوہ کس طرح ... ؟

ان جنات نے جھے بنایا کہ ایساسامان عام طور پر ظاہری عالت پر فروفت ہو تاہے مگر اس کے اندر کئی فتیتی چزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔

ہاں ایماہو تاتو ہے ... شخفے ہی اس بات کی تائید کا۔

کے جنات نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ پر انا سامان

بنے کے لیے پر اہو اسے اس سامان میں انسانوں کے لحاظ
ہے کافی قیمتی چزیں بھی موجو دہے۔

میں نے اس کی تحقیق کی اور پھر عیثال سے کہا کہ وہ سمی طرح پر انے سامان کی بیدلاٹ خرید لے۔ عیثال نے اپنے والد کو اس کام پر راضی کرلیا

اوراس سووے سے عیشال کے والد کو بہت منافع ہوا۔ واہ بھئ، خوب .... فیخ نے زائم کی مدد کے انداز

کوسراہا۔
حضرت کراچی کے رہائش انسانوں کے لحاظت ایک
بہت اجھے مقام پر بڑے رقبے پر بنے ایک مکان کے
اما طے میں جنات کا ایک خاندان صدیوں سے آباد تھا۔
انسان اس مکان سے خوف کھائے تھے۔ بہت اچھی
عظمہ پر ہوئے کے باوجو دید مکان بے آباد پڑا ہوا تھا۔
علی نے سوچا کہ اس مکان کی خرید و فردخت کے
عیل نے سوچا کہ اس مکان کی خرید و فردخت کے

میں نے سوچا کہ اس مکان کی جریدد فروحت کے

ذریعے عیشال کے والد کو بہت فائدہ ہوسکتا ہے ۔ میں
وہاں رہنے والے جنات سے ملا اوران سے یہ جگہ
چھوڑنے کی درخواست کی۔عیشال کومیں نے کہا کہ یہ
مکان ہی لوگ خرید لیں۔عیشال سے والد کو میہ مکان
بہت سستی تیت پر مل گیا۔

عیشال نے یہاں آگر اس کی صفائی کر دائی تو اس دوران انہیں جنات کی طرف سے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرناپڑا۔ عیشال کے دہاں جاتے رہنے سے اس مکان کے بادے میں لوگوں کا خوف دور ہو محیا ادر پھی عرصہ بعد وہ جائیدا دعیشال کے والد نے کئی محنا منافع بیل نے دی۔

اس طرح عیثال سے والد کا نقصان چند ماہ میں آسانی سے بورا ہو گیا۔

واہ میں ۔۔۔ تم نے تو بہت اچھی طرح میٹال کی دو ک۔

یہ مدد ضروری تھی شخصا حب ۔۔۔ آپ توجائے ہیں

کہ جنات جب کی آدمی سے دو تی کرتے ہیں یا ادب
داحرام کاکوئی تعلق بناتے ہیں توان لوگوں کے ساتھ اچھے
سلوک کو اپنافرض سجھتے ہیں، جنات ایسے انسان دوستوں
کے کام آکر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔

(حب ادی ہے)

المنال المنك

(34)





جرائم کے موضوع پر ٹاول اور کمابیں پڑھنے والول کے لیے "جیک وی دیر" Jack the Ripper کا تام نامانوس نيس مو گا۔

"جيك وي رير" برياليس ي زائد قلمين، دو كومنريز، كمايي

اور ناول لکھے جا چکے ہیں، اسے و نیاکا پہلامیر مل کلر Serial Killer کہا جاتا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں لندن کے علاقے ، وائٹ چیپل Whitechapel کی گلیاں اِس خونی مخص کے خوف سے کا نیٹنی تھیں ، وہ دوہری شخصیت رکھتا تھا، ، دور جدید کے ماہرین طب کاخیال ہے کہ وہ شیز و فرینیاکا مریض تھا۔ وہ صرف الیمی عور توں کوجو ذرا شوخ لباس پہنتیں اور آزاد خیال ہوتی تھیں ،بڑی سفاتی ہے قتل کرتا تھا اور انہیں عبرت کا نشان بنادینا تھا۔ کو ششوں کے باوجو و بھی پولیس اس مجرم کو تلاش کرنے میں ناکام ہو پھی تھی۔ وہ وحشیانہ و بہانہ انداز میں عور توں کو قبل کر تا تھا۔ جیک وی رپر پہلے لین شکار کی بے حرمتی کرتا، پھر اس کا گلا کافا، بعد ازاں پید بھاڑ کر اندرونی اعضامثلا ول، گردے، تھیبھڑے وغیرہ نکالیّا اور فرار ہو جاتا۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کی وار دو توں کی شہرت ہر طرف نیجیل می۔ سنسان جگہوں، لندن کی سر کیوں پر اس کی شکار عور توں کی الاشيس ملنے لکيں۔وہ بڑي جالا كى سے بوليس كو چكمہ ويے جارہاتھا، ليكن وہ نہيں جات تھا كم ميلوں دور بيشا ایک مخص اپنی آئکھوں اس نجرم کوہوتے و کیھر ہاتھا...

غیر معمولی حس بصارت رکھنے والے ایک فخص کی جیرت انگیز کھانی۔

کے بروے ابھری۔ محفری کی سوئیاں ساڑھے بارہ بجاري تهين - يقينارات كا ونت تعاله اسريث لائك، كى دھندلابث فيل وہ وكي ربا تفاكه عورت نے جليے چکتے اپنا بوجھ مرد پر ڈال رکھا تھا۔ جیسے وہ نشے میں ؤھت ہو۔ وہ ایک تاریک کونے میں زک سکتے۔ اس ك ساته عى بلديك من جانے كا كھلا دروازه تفك اس يرموفي حروف بي " جارئ إراد George Yard بالذك

7 أكست 1888 م كارات وه اين مطالعه كاه مي سم صم بيشا تفار ودكوني كتاب يرصف وبال حميا تفا كيكن كرى ير بيضة عى اس كا زنن صي اجانك تاريك موسیل پیراس پر ملکی می روشن ممودار مونی ادر ایک

اس نے ایک تک کل سے ایک مرد اور ایک عورت کو گزرتے دیکھا۔وہ ایک احاطے جیسی کمی جگہ عن داخل مو محلة \_معاايك محنثه محمر كى عمارت و بن

PARSOCIATIVE ON

کندو تھا۔ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر مدھم روشنی کابلب آوبزال تھا۔ مرونے ٹوئیڈ Tweedکا ملکے ریک کاسوٹ مہن رکھا تھا۔ مریرسیاہ فیلٹ ہیٹ ملکے ریک کاسوٹ مہن رکھا تھا۔ مریرسیاہ فیلٹ ہیٹ ایک کاائی پر اور کوٹ تھا۔ عورت کے بدن پر بغیر بازوزں والا اسکرٹ تھا۔

مرد نے عورت کی پشت دیوار سے لگادی۔
ایکایک اس نے ایک ہاتھ عورت کے منہ پر رکھ کر
دومرے ہاتھ سے بڑی پھرتی کے ساتھ جیب سے کھلا
ہوائی قو نکالا اور عورت کا حلق چیر ڈالا۔ خون اُ کھیل کر
دونوں کے لباسوں پر گرا۔ عورت زمین پر ڈھیر
ہوگئی۔ مرداس کی لاش کو تھییٹ کر کھلے دروازے
ہوگئی۔ مرداس کی لاش کو تھییٹ کر کھلے دروازے
کے اعدر لے ممیا۔ باہر آکراس نے اوور کوٹ ہکن کر
کالر اوپر اُٹھائے اور تیز تیز قدموں سے ایک
طرف جاؤگیا۔

غیر ارادی طور پر بہ ہمیانک منظر دیکھ کر وہ پینے

ہو گیا، اس کا جم کا نیخ لگا تھا۔ اسے پورا بھین تھا

کہ اس نے تھور کی آئھ سے کی غیر معمولی قاتل کو

دیکھا تھا۔ اس سے پھر مطالعہ گاہ میں بیٹھا نہ گیا۔ وہ

بو جمل ذہن اور بھاری قد موں سے خواب گاہ میں گیا

اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے اپنے سر میں چیونٹیاں کی

ریکٹی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔ جسم میں بجل کی بلکی

میار دور ڈی لگ رہی تھی۔ اسے بھین تھا کہ اس پر کسی

سفاک قاتل کا اور منصوبہ بندی کے تحت جرم کا

اکھانی ہوا ہے۔ اسے صبح ہونے کا سخت بے چینیا

اکھانی ہوا ہے۔ اسے صبح ہونے کا سخت بے چینیا

\*\*\*

الى حس بصارت سے اس غير معمولي واردات كو

و کیمنے والارابر یہ جیمس لیز معاس ملکہ و کوریا کوریا معمولی آدی نہیں تھا۔ عہد ملکہ و کوریا کا معمولی آدی نہیں تھا۔ عہد ملکہ و کوریا کا انتخاب سے بڑاعالم روحانیت کا انتخاب اسے نفسیاتی Spiritualist کہلاتا تھا۔ اسے نفسیاتی مسائل کے جل پر بھی عبور حاصل تھا۔ روحانی علوم کے ارادت مند حلقوں کے علاوہ ملکہ و کوریا بھی اس کی غیبی صلاحیت کی قائل تھی۔ وہ صرف انیس سال کا تھات کی جا سے مشاورت کے لیے محل میں طلب کیا تھا۔ اس کے بعد ملکہ کی حیات تک وہ اُن کے بلا کیا تھا۔ اس کے بعد ملکہ کی حیات تک وہ اُن کے بلا کیا تھا۔ اس کے بعد ملکہ کی حیات تک وہ اُن کے بلا کیا تھا۔ اس کے بعد ملکہ کی حیات تک وہ اُن کے بلا کیا تھا۔ اس کے بعد ملکہ کی حیات تک وہ اُن کے بلا

اس دات اس کی بے کلی کی وجہ یہ تھی کہ وہ قاتل کی شاخت نہ کرسکا تھا۔ اس کے علادہ اس سے مہلے اس نے تصور میں ایسے جرم کا لحہ بہ لحہ منظر بھی خداداد خبیں ویکھا تھا۔ کسی جرم کے بعد بی اپنی خداداد صلاحیت سے اسے تصور کے پردے پر لے آتا تھا۔ اس کا دل کہ رہا تھا کہ اس دات اس پر ایک غیر معمولی توعیت کے جرم کا انتشاف ہوا تھا۔

اگلاون اس نے سخت تذہذب میں گزادا۔ اس نے سخت تذہذب میں گزادا۔ اس نے سخت تذہذب میں گزادا۔ اس نے کئی اخبادات دیکھ والے لیکن "جارج بارڈیل اللہ علی مرم کی عورت کی کاش ملنے یا کسی ملزم یا مجرم کی گرفاری فراری فرار وہ اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی داقعہ چیش نہیں آیا۔ اگر وہ خواب میں ویکھا تو اسے لا شعور کی بات سیمتالیکن جاستے میں تصوراتی بات کو واہمہ قرار دینا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

دواس صور تحال کو اینے لیے چیلنے سمجھ رہا تھا۔ علم ردحانیت اور روحانی ابلاغ Mediumship کی سمنی آزمائش میں اسے اب تک کوئی ناکای نہیں ہوئی

المالية المنك



تقى-اس مخض كا جمره اس کے تصور میں كيول نبيل آسكا تفار جس نے اس بھانہ من كار تكاب كيا تقا؟ کیا وہ مجی کوئی غیمی طاقت رکھا تھا؟ لیکن

اليي بات نبيس موسكتي مقى - اگر موتى تو وه مخص ايخ الم تحول كواستعال ندكر تا- يورا دن رابرث جيمزليز · اسی منظر کو سوچ سوچ کر بریشان موتارہا۔ آخر کار رات کوریڈیو پر اس محل کی خبر نشر ہوئی اور لیز کی ن خوداعتادی بحال ہو گی۔

خبر سنتے ہی اس نے ریڈیو بند کیا اور اسکاٹ لینڈ مارڈ سے رابط کرنے کے بچائے خود اس کے مدر وفتر بین میاروبان اورسے نیچ تک سب المکار اسے عانة عفرة يونى السكفرندرابرك جيمزليز كابيان حرف به حرف نوث كيااور بنايا كه اس عورت كي لاش جارج بارو بلذ تک کی و بورهی میں صح بی بل می مقی اور بولیس بروقت کانی می تقی لیکن واقعه کو دن بھر اس لیے چھیائے رکھا، کیونکہ قاتل سے بارے میں شبه تقاكه شايد وه اى بلدنك يا قرب وجوار كاريخ والا مو گا۔اس ووران سارے افراد کی محمرانی کی جاتی رہی۔وریں اثناء مقتولہ کے کوائف معلوم کرنے کی كومشش تجي كي جاتي رويس-

معلوم مواكه معتوله كانام ارتقافيرم Martha Tabram تفااور عر عاليس سال تقى -اس شراب توشی کی بہت بری عادت میں اور ای وجہ سے وو مرتبه طلاق موچكي تقي،وه اين 13 اور 14 ساله دو

بیٹوں کے ہمراہ رہتی بھی۔ وہ دن کو سڑکول پر جيولري، شوپيس، کي چين اور ديگر چيوڻي موڻي اشياء چي كر من اراكرتي اور رات كو نشه كي لت اس من خالنه میں لے جاتی۔

مے خانہ میں کام کرنے والی ایک عورت نے بتایا كه وقوع كارات كو است ايك همض اين ساتھ لے عمیاتفا۔اس محض نے سیاہ قیلٹ لگار تھی تھی۔ جم پر ملكے رئے كا ثوتيد كاسوت تھا۔ بتانے والى كو اس كا جمره نظر نہیں آیا۔ وہ کاؤنٹر پر اس کی طرف پشت کیے کفرا تھا۔ ظاہر ہے مجرم کی مرفقاری کے لیے سے معلومات ناكاني تفيل .. مقتوله الركسي ممر خاعدان والي خاتون ہوتی تواس کے ملفے جلنے والوں کو شامل محقیش مھی کیاجا تالیکن شراب خانہ میں وفت مزام نے والی مے ملقہ ؛ حباب کا تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔

تشویش کی بات بیا سخی که بیه وائٹ چیپل Whitechapel ين مونے والا دوسر ا قتل تھا، تقريبا جارمبيد فبل اى جارج اسريث سع مصل ايك على من ايك اور حورت ايا اليزبيت اسمته Emma Elizabeth Smith کی اس طی مقی دو کیس مجی تا مال کسی سراغ کے بغیر نا کمل يرافقا ال كيس عن محى اسكات ليند يارو في تعيش



جارى ركى ليكن جرم كاكونى سراغ ندف سكا-دوسری جاب لیز کی بے جینی نہیں گئی۔ اس کی خلش میں دن بدون اضافہ ہوتا رہا۔ اس کی وہنی حالت بہت ایتر ہوگئ۔ ڈاکٹر نے اسے آب و ہواکی تبدیلی کامشورہ دیا جنانچہ وہ اپنے الل خانہ کے ساتھ بورب كى ساحت كولكل ميار

بيد 131 گست 1888ء كايك سرد اور تاريك رات کاؤ کرہے۔لندن گری کبرے کفن میں لیٹا ہوا موت کی فیندسور ہا تھا۔ کچھ دیر پہلے محریال نے اپنی بھیانک آواز میں تین بجائے تھے۔ وائٹ جیبل Whitechapel کے علاقے میں یہ گہر کھ زیادہ عی شدید مقی - سنسان تلک کلیوں میں جابجا تیس سے جلنے والے بنڈوں کی روشی بر لحد دم توڑری تھی۔ ایک دبیت ناک سناٹاہر طرف مسلط تھا۔ مکانوں کے دروازے سختی سے بند تھے۔ کمٹر کیون میں سے روشنی كى كوئى كرن بابر جمائكى نظرندآتى تحى - البته كى اونیے مکانوں کی سال خوردہ چینوں سے بلکا باکا دعوال ضرور خارج مور باتهاجواس بات كي خر دينا تعا کہ ان مکانوں کے اندر آتشرانوں اور باور تی خانوں میں ابھی تک آگ بھوک رہی ہے۔

يد ايسك ايند East End كاعلاقد تعا اس دور یں اندن کابدنام ترین حصد جہاں سے شریف آوی كاصیح سلامت كرد جانا كال تفافيلے كے لوكوں کی تھنی اور محتدی آبادی، گھٹیا شراب خانوں، جوئے بازی کے اونی الدوں اور عندوں کی آماجگاہ، جس میں شراب خانے اور اوباش عورتیں بھی اپنا کھناؤ تا کاروبار كرى تعيل براى ايث اين كايك تاريك اور سرد

رات تھی۔جو آج مجی تقریباً ایک صدی گزرجانے كے بعد لندن والوں كوياوے-

کہا جاتا ہے کہ انیسویں مدی کے وسط میں، آئرش تاركين وطن كى بؤى تعداو برطانيه مين آئى جو يبال كے برے شروں كى آبادى يل ضم بو كئ، جن يل لندن كاعلاقه ايست اينذ تجي شامل تها، 1882 میں روس میں منظم علل عام اور مشرقی بورب کے ریگر علاقوں سے میووی پناہ گزین بھی اس علاقے میں بجرت كريح

لندن کے ایسٹ اینڈ میں وائٹ چیپل کی آباوی ان تار کین وطن لو گول کی وجدے بے انتہا بڑھ میں، ان لوگوں کے پاک نہ محر سے نہ نوکری ... اقتعاوی مسائل سای کشیدگی میں مسلسل اضاف كررے تھے-1886 سے 1888 كے ورميان، بار بار مظاہروں، بولیس کی بداخلت اور مزید عوامی شورش کے باعث، یبود وقمنی، جرائم، نسل پرستی، مای خرابی، اور شدید عروی کا دجه سے ذکیت، تشده اور شراب نو فی عام ہونے لکی، غربت سے سی آکر بهت ی خواتین نے شراب بینے اور عصمت فروشی جي كمناؤن كام شروع كروية، 1888 ين، اندن کی میٹروبولیٹن بولیس سروس نے اندازاہ لگایا کہ وائت چیل یں 62 کے قریب شراب فانوں میں 200، اسے زائد عور تیں کام کردہی تھیں۔ وائث جيبل أس دوريس أيك بدنام زمانه علاقه من جكاتفا ال دات شراب فاف دات كا يشتر صد بيت جانے کے باعث بد ہو چکے تھے۔ نشے میں برمست ب مال گابک کرتے پڑتے اپنے اپنے مکانوں کو جا بھے تھے، لیکن ریڈ کوز کے شراب خانے میں سے

38



ا بھی تک قبقبوں اور باتوں کا شور أبل رہا تھا۔ یہ آوازیں حورتوں کی تھیں۔ شراب فروفت كرنے والى اور بدقماش حورتيل جو ريد كوزين جابجايرى ہوئی بوسیدہ کر سیوں اور پنجوں پر سیٹمی آبس میں چہلیں کرری تھیں۔ یہ روز کا معمول تعااور اس معمول مي كوكي فرق شرآتا-

بكابك ريد كوز كاوروازه وهاك سے كملاء روشي کی چند کر نیس دروازه کھلتے عی آزاد ہو عمی ادر کر کاسینہ جر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں، پھر کسی مخض نے گالی دے کر دروازہ بند کیا۔ شراب فانے سے تکلنے والی ایک ذیلی نیلی او میز عمر ک عورت تھی۔اس کے قدم لڑ کھڑارے تھے۔ وہ عالم مرمسی میں اسے آپ سے اٹھکیلیاں کرتی اور اپنی بعدى آوازيس كوئى كاناكاتى ايك طرف يطن كل-اس كا تحر فزويك أكما تعلد بن سامن كلى كا موز مرتعیاں کا مکان تھا۔ لکایک وہ ایک تھے سے كرائى كا بوايرى أى ك ماته سے چوت كر زین پر کر حمیا۔ وہ زین پر بیٹے گئی اور اعر موں کی طرح سك منول منول كراسية يرس على والتحالي تین قدم کے قاصلے پر سیاه لیاف یں لیٹا ہوا

ایک طویل قامت مسلمٹرا تھا۔ اجنبی کے ہاتھوں میں ایک لیا چکد ار مخر تھا۔ وہ آیک قدم اور آھے برسما اس کا بایاں فولاوی پنجہ حورت کے ملے میں مرج كاتفاادر داكس باتحديل بكرا موالحفر آسته آسته اس کی شہرگ کے نزویک آتا جارہا تھا۔ عورت کے دانت سخقے سے بھنچ محصے اور مندسے مرم مرم خون کی ایک تنلی می دهار بهه اللی انتهائی تیز دهار دالا تخفر ال کی کرون کاف چکاتھا۔ ووسرے عی کمنے عورت ك روح جم ك بغرے سے بيشہ بيشہ ك لے آزاد ہو گئے۔

واروات کے کھے دیر بعد مشی ساہیوں کی ایک ٹولی او حرسے مزری تو انہوں نے ایک عورت کی الآس يرى يا كى دوه اين يى خون من نهاكى موكى مقى\_ كرون وعرس تقريراً عليحده مو يكي تقى، بيك حاك تما اور انتریال إو مر أد حر بكفري موكى تفس- ايما معلوم ہو تاتھا کہ مل کرنے کے بعد قامل نے ایک قصاب کی طرح اینا مختران پر اتمایا ہے اور اس کی یوٹی یوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے وونوں کردے ایک اہر سرجن کی طرح کویا آپریشن

£2014/55

کرکے باہر نکال ویے تھے اور ول چیر کر ایک جانب میمنک ویاتھا۔

اس عورت کاپورانام میر می این کولس مورت کاپورانام میر می این کورت Ann Nichols میں کو کی حاص بات نہ تھی اور وہ بھی لندن کی اُن عورت میں سے ایک تھی جو ایسٹ اینڈ کے علاقے میں رہ کر اپناکاروبار کررئی تھیں۔طوالفول کے پاس میں رہ کر اپناکاروبار کررئی تھیں۔طوالفول کے پاس می مورق کی اور پولیس کو تخفظات کے ووران میں پنہ نہیں چل سکا اور نہ چل سکا اور اُس کے دوران میں پنہ نہیں چل سکا اور نہ چل سکا اور اُس کے دوران میں پنہ نہیں طور پر اینے خونم کا مرزوار کیوں سمجھا۔

جرت تھی کہ اسنے اپنے بچاؤگ کوئی کوشش ندكى \_ اگر وه بلند آواز سے مدد كے ليے يكار رئى موتى، تو قریب عی سوئے ہوئے لوگ بقینا جاگ بڑتے اور رید محوز کا شراب خانه تو نزویک بی تھا۔ اُن دلوں وائث چیپل کی ملیون اور محلون میں آوارہ اور بیار فتم کے لوگ کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لازما میری کولس کو بجانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہو تاہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی مخصیت نے شراب کے نشے بیل مدہوش عورت کے اوسان خطا کرویے۔یہ مجی مکن ہے کہ وہ اسے کوئی گاک ہی مجھی ہو، بہر حال قائل نے اسے بیخے چلانے کی مہلت نہ وی اور پہلا وار اُس کی گرون پر کیا اور شہد رک کاٹ دی۔ پھر اُس نے ایک کان سے دو مرے کان تک مرون اچھی طرح کاف ڈالی۔ اس كے بعد اطمينان سے عورت كاپيد جاك كيا اور ايك تجربه كاد مامر مرجن كى طرح "يوسف مار فم" مكل

کیا۔ لاش کامعائنہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ اُس نے جس اوزارے چیر بھاڑ کی وہ انتہائی تیز اور لیے کھل کا چاتو یا خبر تھا۔

\*\*\*

الجمي بوليس كي تتحقيق اور تفتيش ابندائي مراحل میں تھی اور اخباروں میں پر اسرار اور نامعلوم و حشی قائل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واروات منظرعام پر آئی اور اس مرحبه اُس قاحل کے تیز تخجر ك وهار كامر استاليس سال اين حاب مين Annie Chapman نای عورت نے چکھا۔ وہ بھی ایسٹ اینڈ ك رين والى تقى أس كى أدهرى اور في موكى خون . میں لت بت لاش 8 متبر 1888ء کی صبح جد ہے کے قریب بانبری سریٹ Hanbury Street میں يرى يائي مي-لاش كوايك نظر ويكھتے ہى اندازہ ہو كيا كه بيرو حشانه حركت بهي أي قاتل كى ہے جس نے میری کولس کو موت کے گھاٹ اُتارا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قاتل نے میری تکولس کی مردن و هر کے ساتھ لکی رہنے وی تھی، نیکن جاپ مین کی كرون بالكل الك كرك ايك بوك سے رومال بيل لييك كرايك موشے ميں سينك دى تھي۔ بان بري اسٹریٹ رات کے وقت ممل تاریکی میں وونی رہتی مقی اور بہاں قاتل کو بڑے اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر و کھانے کا موقع مل میں۔ اس نے نہایت مفائی سے پیط جاک کیا، آئٹی نکالیں ، دونوں مردے الگ کے ، پھرسینہ چر کردل بھی لکال کیااوران تمام اعصاء کولاش کے جاروں طرف سیا کر غائب مو کیا۔ اس نے اپنے بیھے ایما کوئی نشان نہیں چوڑاجس سے میر شراغ لگ سکتا ہو کہ واروات کے



بعدوہ س طرف کیا۔اند جرے میں لاش کا پوسٹ مار فم كرنا كھ آسان ند تھا۔ اس ليے تیاں ہے کہ اُس کے یاس روشنی کا کوئی نہ کوئی انتظام تھا، مگر سوال میہ ہے کہ کون ایسا 🐣 ندر اور جيالا قاتل مو گاجو لائتين جلاكر ايك مسلم آبادی والے علاستے میں لاش کو چیرنے ماڑنے کی جرات کرے گا۔ مزیدیہ کہ جن

حكه وه فل كرتا، بوسف بار فم تهى وين موتا تها-وه لاش کو محسیت کر کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی ز حمت بھی گوارانہ کر تا تھا۔لاش کے پاس بعد ازال جو چیزیں بردی یائی تنئیں، وہ رہے تھیں چند سکے، پیتل کی دو الگوشميان، ايك خون آلود لفافه اور چرك كا ا پیرن، کچھ پتة نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاتل کی تھیں یا مقتولہ کی۔ ڈاکٹروں نے عورت کی لاش کا جب معائنه كياتوسجى كامتفقه فيصله تفاكه اعلى ورج كاسرجن ب، كيونكه أس في جس صفائي سے مروب الك كيے تھے، انترياں نكالي تھيں اور ول چيرا تھا، وہ ظاہر کرتی تھی کہ آسے اس کام میں مہارت ماصل ہے۔

اور پھر لے دے کر کی بات سمجھ میں آتی ہے کدوہ ای خوں آشام اور بہوانہ فطرت کی سکین کے لیے نیہ حرکت کرتا تھااوریہ محض اتفاق کی بات ہے کے جو شکاراس کے سامنے آتارہا، اس کا شکارسب کی سب صرف عور تلس تھیں یالی عور تیں جو زات مھر ہے اہر نکلی تھیں۔ اس کی ایک معقول وجہ سے مجی ہے کہ ایسٹ ایند کاعلاقہ نہایت مخوان اور ملک تھا۔ مورج غروب ہونے کے بعد شراب فالول اور جونے بازی سے الدوں برخوب رونق ہوتی ۔ طیاں اکثر

تاریک رہتیں جن سے مخلف عوشوں اور ناکول پر اوباش عورتیں بن سنوری گاہوں کی طاش میں مچرتی رہتی تھیں۔

بیرسلسله سورج نکلنے تک جاری رہنا تھا اور ای لیے قاتل کو ایناشکار ڈھونڈنے میں کوئی خاص وشواری بیش نه آتی تقیی-

تحقیقات مرک کی عدالت میں جب شہاد تیں پیں ہوئیں اور پر اسرار قاتل کی مخصیت کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو، وسیل وسین ایڈون ماسسر RWynne Edwin Baxter. Coroner کے نام سے جاناجا تا تھانے کھلے الفاظ میں قاتل كى مهارت كى داد دياور كبا:

" والله الرجه ماري نظرون سے غائب ہے اور دونون دارداتوں کابلاشید دہی دمیددارے کیکن اُس کی موشاری، دبانت اور پرسکون طبیعت کی داد و نی بردتی ہے کہ اس نے یہ بھیانک جرائم جس اعداز میں کیے ہیں، وہ ناصرف ہولیس ، بلکہ بورے معاشرے کے ليحاكي كحلا ليتج ہے۔

امرين طب كى رائے يہ ہے كم قاتل واروات كريائ بعدلاش كوجس طرح جرتا بحاثاتا ب ال بات كا فوت ب كروه فن مرجرى سے محرى



والنيت ركمتاب -

\*\*\*

اسكات ليند يارون بوليس ، عدالت اور اخبارات میں تا ال کی بھان کے لیے اسے جیک کے فرضی نام سے بکارا جانے لگاء اور ساتھ بی "دی ریر" کا لقب مجى ديا كياكيو تكه وه لاشول كانتيا يانجا كر ڈاٽيا تھا، چنانچہ بورے لندن بن أس كا نام "جيك وى رير "مشبور ہو مما۔ ممل کی مسلسل واروات نے لندن میں جیسے آم نگادی۔لوگ اینے کام و هندے بحول مکتے اور اب ہر طرف" جیک دی ریر" بی کا ذکر تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری رہیں، اخباروں نے اِس قصے کو جس انداز بیں پیش کیا،وہ نہایت سنسیٰ خیز اور مر بر محملنے کا سبب بنا۔ بعض نڈر اور مخلے فتم کے نوجوان اور دومرے لوگ خونی قاتل "جیک دی ریر" کو پکڑنے کے لیے تازی کتوں کی اند کل کل اور كوسية كوسية موتكفة بحررب تقريوليس كاناطقه بند تفا ـ سكاك لينزياروكى يورى مشيرى دن رات اس نامعلوم قاتل كا شراع لكانے كے ليے سركري عمل محمی، مربے شود .... روزانہ بے شار غندے اور بدمعاش شہر کے مختلف کونوں کھدروں سے پکڑ پکڑ كر تفانوں بيں لائے جاتے اور محفوں بوچھ مجھ كرف کے بعد چھوڑ دیے جاتے۔ ان میں سے کوئی مجی "جيك دي رير" نه تقاله البنة كيجه لو كون ير فحكوك ظاہر کیے گئے اور ان پر نظر میمی رکھی جانے لگی۔ متبر كامبينه آسته آسته كزررباتها- تاكل لمك كمين كاه مين اطمينان سے بيشارہا۔ بعض لوموں كا لحیال تھا کہ شایدوہ ایٹ اینڈ کے علاقے سے لکل کر سمى اور جانب چلا كياب بد خيال درست البت مول

آئی و لوں یعنی 28 متبر 1888ء کو لدن کی سنٹرل نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر کے نام گلاسگوسے ایک پوسٹ کارڈ موصول ہواجس پر قاتل کے "جیک دی رپر" کے نام سے دستھ فلے تھے اور اس میں اُس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا" میں عارضی طور پر ذرا سستانے کے لیے یہاں آگیا ہوں۔ عقریب پھر سستانے کے لیے یہاں آگیا ہوں۔ عقریب پھر «کھیل کے میدان" میں حاضر ہوں گا۔

کھیل کے میدان سے اُس کی مراد غالباً لندن سے معمی اس خط کی لکھائی اتنی عجیب اور مہمل می تھی کہ آج مجی اس کا پورامطلب کوئی نہیں بوجھ سکا۔ اس کے علاوہ عبارت پر جابجا سیاہ و صبے تھی برے ہوئے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اسینے علم سے تحریر کیا۔جیک اس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا مجى كوكى ثبوت نبيس مل سكارچونكد بورس لندان يس یہ فائل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اس کیے مکن ہے کہ قاتل نے یہی نام کارڈ پر مجی لکھ ویا ہو۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تغتیش و مختیق کے دوران میں بولیس نے بے شار لو گوں کو جیک دی ریر ے میں مرفقار کیا تھا۔ ان بیں سے و کثر ڈاکٹر عظم اور بعض بيشه ورقائل اور ليرب، بلكه ايك مرتبه تو ایک ایسے مخص پر پولیس کو جیک دی رپر مونے كالورالورالقين موكيا جو واقعي ابني حال دهال اور حر کتوں سے نہایت پر اسرار اور قاحل نظر آتا تھا اور سیر مخض اتفاق سے مرجن مھی رہ چکا تھا، چنانچہ جيك دي ريركي "مر فاري" عمل مين لا في مئي، ليكن ا ملے بی روزید بوسٹ کارڈ خبر رسال ایجنس کے ہاس كومل خمياجس ميں جيك دى رير في دعوىٰ كيا تھا كه یولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے شے میں

Zideki

42

### LONDON DAILY POST

## JACK the RIPPER" CLAIMS 5th VICT

scotland Yard Continues To Investigate Grisley Cr





و مي كرندرسي ندر آدى كايد يانى مو تاتفا-

ماہرین سر جزی کا خیال تھا کہ یہ کام کسی جنونی سرجن کا ہے جو پاکل خانے سے سی نہ سی طرح مماک آیا ہے اور اب عور توں پر اسے مخفر کی وصار آزمار باب مامرين الفسيات كبتر عقد كمد بد محض كسى وجدسے عور تول کا جانی وقمن ہے، ضرور اسے ال عور توں کی کسی حر کت کے باعث تکلیف مینجی ہے۔ ممكن ہے اس كى ويوائلى بيس كسى عورت كا باتھ مو اور اب وہ ان سے انقام لے رہا ہوں۔ غرضیمہ جتنے .مندا تي پاتيں۔

\*\*\*

بير معمدروز الال ي طرح عل طلب تفاكد جيك دی ر پر کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہال فائب موجاتا ہے۔ اب صرف بد انظار تھا کہ وہ اپنی آگلی واروات كب اوركهال كرے كا الوك اب ب جيني سے "جیک دی رہر "کی والی کے منتظر عفے اور عور توں میں توجو تحلیلی محی دہ بیان سے باہر ہے۔ لو كول كو وكل واردات كالمجمد زياده انتظار تهيس

مر فار كيا ہے، وہ سب بے مناه بيں اور وہ اصل "جيك وي رير "ير مجمى باتھ نہيں ذال سكتي وغيره وغيره-

بہر حال بوسٹ کارڈ لندن کے سجی اخباروں میں شائع ہوا اور ہولیس نے مھی بوسٹروں کی صورت میں اُس کا مضمون چھایا اور عوام سے اپیل کی کہ جو قض اس خط کے لکھنے والے کا پہتہ نشان بتلائے گا، أسے بھاری انعام ویا جائے گا، فیکن نے شوو...

اس مط کا شائع ہونا تھا کہ بورے لندن میں د پیشت، سراسیکی، افرا تفری ادر ابتری تھیل می۔ می عور تیں بیافد خالی کرے جانے لکیں، بازار اور دُكاتين سرشام بي بند موجاتے۔ كوكي مخص اور خصوصا عورت سورج غروب مونے کے بعد تھرسے ہامر لکلنے کی جر اُت نہ کر تیں۔ جیک دی رپر بھیانک مجوت بن کر اُن کے ہوش وحواس پر چھاچکا تھا۔ ایسا مھوت جے پونے کے لیے ہولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور ون کا چین حرام ہو گیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید وہلادیا تھا۔ ہر فرد و بشر اسے سائے سے مجھی بد سن لا سن وي درير بي جيك دي رير ... جدهم چاؤ، جد هر سنو، أس كي اتين، أسي كا تذكره ... ليكن تعجب بیر کد کسی ایک محض نے بھی جیک وی رپر کو نہیں و یکھا... خداہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آدی تھایا كوئى اور مخلوق، جو مل كرتا بادر فائب موجاتا ب، عورتوں كى لاشيں جس حالت ميں ياكى تعين والميس



ر نابرا \_29 اور 30 ستبر 1888 و كي در مياني رات كو جیک دی ریرنے ایسٹ اینڈ بی کے علاقے میں دو عورتوں کواہے مخجربر آن سے ذرح کیا۔ یعن ایک ہی رات میں عمل کی وو واردا تمی۔ بہلی کا نام الزبتھ اسٹر ائیڈ Elizabeth Stride تھااور عمر 45 سال۔ اہے غیر معمولی لیے قد کی دجہ سے سے مورت "لبی الزبته" کے نام سے ایسٹ اینڈ میں مشہور تھی۔ شراب کے نشے میں چوہیں تھنٹے غرتی رہتی ، اس کا خاوندایک سو کھا سا وبلا پتلا بڑھئی تھا۔ اُس کی لاش برفرد سفریت Berner Street فی یائی گئی ادر وریافت کرنے والا ایک باکر تھاجومنہ اند عرب اپنی محمورًا گاڑی پر آتا اور اخبار تقسیم کرتا تھا۔ اس وات چونکه "جیک دی ریر "ما خط اخبار دن میں چھیا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے،اس لیے وہ صبح کا ذب سے بھی کھ دیر بہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی مرلاد كر فكل آيا-أس كابيان ب:

المجب ميس برزر استريث مين وافل مواه الومين نے عورت کی لاش سوک کے در میان بردی مالی۔ أس كى مرون كى موتى تقى ادر خون أبل أبل كرأس ے کیروں اور فرش پر جع ہورہا تھا۔ میں نے شور میا كر لوگوں كو جمع كر ليا\_معلوم ہوا كہ وہ الزبتھ ہے جو جیک دی ربرے ہتے چڑھ مئی۔ اُس کی جان لکل چک تھی، مگر جسم انجھی تک سر د نہیں پڑاتھا''۔

وو تمهیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا جسم سرو نہیں پڑا

تفا؟" اسكاك ليند ياردك السكرن يوجها-"جناب! میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا"۔ ہاکر

نے گھر اگرجواب دیا" مگر فدائے لیے مجھ پر فکک نه سيجيه مين جيك وي رير نهين جول .. مين فتم

کھا تاہوں! آپ جس سے جی چاہے میری بارے میں يوچه سكته بين بين جيك دي رير مبين مول .... "اچھا، اچھا" السكٹرنے اس سے تل آكر كہا" میں نے کب کہاہے کہ تم ہی جیک دی رپر ہو... میں توتمے مرف ضا لطے کی ہوچھ عجھ کررہا ہون۔ اب غور كركے بناؤكے تم فيداردات سے بہلے يا بعد ميں کسی مشتبہ آدی کو تو اس علاقے میں محمومتے کھرتے نہیں دیکھا...؟"

باكر نجند لمح سوچتارباء پر كهنم لكاد ميس يقين ہے کچھ نہیں کہہ سکتا السکفر۔ برنرز سفریث میں جب میری محمورا گازی داخل موتی، تو متعین فرش پر تھوڑے کے ٹابوں کی آوازاس قدر کو نج رہی تھی کہ میں نے کوئی آدازاس کے علاوہ نہیں سی اور وہاں ایسا عمياندهرا تفاكه ميں نے سي كه نہيں ويكما"\_ " كيمرتم نے الزبتھ كىلاش كيسے ديكھ لى؟" السكِيْر

"ووبوں کہ جس جگہ لاش بری مھی، اس کے قریب بی ایک مکان کی ڈیوڑھی تھی<u>۔ جھے اُس جخص</u> ے أس روز كابل كا تقاضه بھى كرناتھا، چنانچه مين نے کاڑی روک کروروازے پروستک وی۔ چید مند بعد اس مخص نے اپنے گھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شيشوں سے چھن كر باہر كلي ميں آنے كي اور پھر مين. ئے اُسے و کھے لیا ... '

لاش كى حالت اور مختلف لو كول ك بيانات كى روشی میں بداندازہ کرنامشکل نہ تھا کہ بد کام مجی جك دى رير كاب، ليكن تعجب اس بات ير مواكد اس مر دنبہ اس نے لاش کا بوسٹ مار مم میں کیا تھا۔ غالبا أسے وقت بی نہیں مل سکااور عین اس لیے جبکہ اس



كالخبر الزبق كابيد جاك كرف والا تها، باكر المی محورا گاڑی کیے بر مزر سٹریٹ میں داخل ہوا۔اب قاتل کے کیےوہاں تھہرنا ممکن نہ 💆 رہا، چنانچہ وہ ر فو چکر ہو ممیا، لیکن اُس کی بیاس المجمى تك مجمى منه تقى اور انساني كوشت كو چرنے چاڑنے کا جو مجوت اس کے سر پر موار فقا، أسے أتارنے كے ليے ضروري فقا كم أيك اور شكار مارا جائے، چنانچه برزز

سٹریٹ سے بھاگنے کے بعد وہ سیدھا مائٹر سکور Mitre Square کی طرف کمیا۔ شاید أے معلوم تفاکه دہاں دو تین شراب خانے بھی رات رات بھر کھلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بھٹکی عورت نظر آجائے گیا۔

ایسٹ ایڈ میں جب سے قل کی یہ بھیانک واردا تیں شروع ہو کی تھیں، اوباش عور توں نے رات کو زیادہ دیر تک محرسے باہر رہنے کی عاد تیں ترک کردی تھیں ، لیکن پھر بھی بہت سی سر پھری عور تیں ایس تھیں جنہیں جیک دی ریراور اس کے کارناموں سے کوئی و کچیجی شہ تھی۔ وہ اب مھی اندھیری راتوں میں گاہوں کی حلاش کرتی پھر تیں یا شراب خانوں ميل بياه يني المين

43 ساله كيتقرائن ايدوز Catherine Eddowes بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر وہ جیک وی ریرے جس طرح قابوش آئی، أس محض اتفاق یا کیتفرائ کی بر تعیبی بی کہا جاسکتا ہے۔ قصہ مد ہوا کہ اس عورت کو ہولیس نے 27 ممبر کے دان ایست ایند کے علاقے میں عل غیارہ مجائے کے الزام ین کر فار کیااور جونکہ اس عورت نے محسل یت کو

بھی عد الت میں بُرا بھلا کہا، اس کیے اسے دو ون اور دورا تیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا دی میں۔ 29 اور 30ستبر کی ور میانی رات اسے بولیس اسٹیشن کی حوالات سے رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے فھیک یا مج منٹ بعد گشت کرنے والے ایک سیای نے کیتھرائن کی خون میں لت بت لاش مائٹر اسکوائر میں بردی یائی۔ قاتل نے ناصرف اس کی کردن اُڑادی، بلکہ پید اور سينه مجمي جاك كرديا قفا- ايبا معلوم موتا قفاكه است وبان "يوسف مار فم" كرف كيوري يوري آزادي مل من تھی اور اس سنسان علاقے میں أسے روكنے والا كو كى نہ قفا\_

جو غورتیں عمل ہو چکی تھیں۔ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں چے چے پر پولیس کے خفیہ جوان بمعرب موت تقادن دات کے چوبیں محتوں میں ایک ایک ملی اور ایک ایک بازار کی گرانی کی جار ہی المقى-أن محلول أور كوچول ميل جهال كيس لاتك كا انتظام نبيس تقاءروشن كالوري بندوبست كيام كياكيونك تاريكي جيك وى رير كواسيخ كهناؤن افعال يابير محيل تك پہنچائے میں بڑى مدوويتى تھى۔ يانج مف كررسك، كوكي واردات نه موكي إس



دوران من جيك وي رير لندن اور خصوصاً اليسك ايندُ میں رہنے والے لوگوں کے حواس پر بری طرح چھایا رمااور جونکه أس كاوار جميشه سي ندسسي عورت ير جو تا تنا، عموباً وه عور تیس جواسیلے رہتیں اس کیے سب سے زياده د مشت اور سراسيكي اى طبق ميس ميملي موكى مقی بے شارعور توں ایسٹ اینڈ چھوڑ کے برطانید کے وور وراز علا قول مين جاريي تقيس-

\*\*\*

دو سری جانب رابرے جیمز لیز کوئی دو ماہ بعد لتدن واليس آياتواسے پند جلا كداس دوران ميس مزيد چار عور تول کا مل جوچکاہے اور ان کے ملل کا انداز مجى كيسال تھا۔ ان كاڭلاتيزوھار آلے سے كاٹاكيا تھا۔ اس سے ظاہر ہو تا تھا کہ قاتل ایک ہی تھا۔ اب میہ محل ایک سیریل کانگ کاروپ افتیار کر مگئے تھے۔ لیزیر فضا اور پرسکون مقابات میں تفریح سے فاصابشاش بشاش لوٹا تھا۔ اس کے ذات سے اس کا كرب ناك رات كالفور وهندلامي تفام يهال آكر اسے مزید ممل ہونے کامعلوم ہوا تو اس کی خلش عود كر آئى۔ وہ اسكاف لينڈ يار ڈوالوں كے ياس كياتو انہيں مجى سخت المجهن ميں يايا۔ شهر مين اضطراب مجيل ميا تھا۔ اخبارات بولیس کو تنقید کا نشانہ بنارہے تھے۔ و لیس سر کری ہے تعیش کررہی تھی۔ تامال کوئی مراغ باته نبين آياتفا

ليزنے تصور ميں جس يہلے مل كامنظر ويكها تھا۔ وواسياستل فيلذز Spital fields كاكمر مثل علاقه تفا ایک روز لیزند این بوی کو ساتھ لیا اور اس علاقے سے متصل شیپر وائش shepherd's bush ارکیث میں جاکر ایک بس میں سوار ہو گیا۔ بیر اس نے

شعوري طور پر کیا تفااور وہ جسم میں سنٹاہٹ محسوس کررہا تھا۔ نوٹنگ ال Notting Hill کے بس استاب برایک محف بس برسوار ہوا، معالیز کے رگ و پے میں بحل سی دوڑنے گئی۔ اس مخص نے ٹوئیڈ کا ملكه رنگ كاادور كومنه مېن ركھا تھا، وضع قطع سو فيصد وہی تھی جواس نے تصور میں قاتل کی و سیسی تھی۔ بس مرد کر اہنے کے ساتھ آہتہ آہتہ لانکسیٹر مین Lancaster Gate کی طرف رواند موئی ، دولول کی نظریں اچانک چار ہوئیں تو نہ جانے کیوں لیز ک ریڑھ کی ہڈی پر جسے برف کی ڈلی چیک گئے۔ ساری عمر میں الی کیفیت سے وہ مجھی ووجار نہیں موا تھا۔ مار بل آرچ Marble arch اسٹاپ پر وہ مخص بس ے اُڑنے لگاتولیز نے عجلت سے بیوی کو تھر جانے کو ا کہااور بس سے اُز کیا۔ وہ اجنی بائیڈ یارک Hyde Park كى ست مين جاربا تقا ليكن السل باؤس Apsley House کے سامتے اجاتک فریفک میں مم ہو میا۔ لیزنے اسے ارد مروبہت علاش کیا لیکن اسے ناكامي كامند و يجمنايرا\_

8نومبر1888ء كى دات دابرت جيمزليز بسترير لیٹاتواس کی چھٹی حسنے کچوکانگایا کہ قابل ایک اور واروات كرنے والا ب-اس في وائن كو يورى قوت ارادی سے ایک نقطے پر مرکوز کیاتو تصور کے پروے يرايك عورت كاخو فزوه چره أمجر آياليكن پس منظريا مقام نظر شين آرماتها...

\*\*\*

نومبر ک نو تاری اور صح کے الف بجے تھے اور اسامنل فيلذر Spitalfields كى دورسيت استريث Dorset Street بر طرز کورٹ Miller's



کندن کے وائٹ چیپل علاقے کے وہ مقامات جہاں جیک دی رپر کے ہاتھوں سات عور توں کے قتل ہوئے۔ 1۔ ایماالیز بیتھ اسمتھ 2- مار تھا قبر م 3-میری اپنی کلولس 4- اپنی چاپ مین 5- اگز بتھ اسٹر ائیلے 6- کیتھر ائن ایڈوز 7-میری جین کیلے

Court کے محلے میں ایک محض کرایہ لینے کے لیے ایک مورت کے مکان پر پہنچا۔ یہاں پچیس سالہ میری سیلے مکان پر پہنچا۔ یہاں پچیس سالہ میری سیلے مکان پر پہنچا۔ یہاں پچیس سالہ تقی میں سے ایک تقی ایک مکان دیر تک دروازہ کھنکھٹا تارہا، لیکن میری نے دروازہ نہ کھولا۔ حب اس کی نگاہ دائیں کھڑ کی پر پڑی دروازہ نہ کھولا۔ حب اس کی نگاہ دائیں کھڑ کی پر پڑی جس کا ایک پیٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ کھڑ کی فراب گاہ کی خواب گاہ کی ایک مکان نے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ میں ایک مکان نے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان نے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان نے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان نے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک مکان کے کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ ایک کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ کھڑ کی بین سے جھالکا اور پھر وہ کھڑ کی بین سے دی کھڑ کی بین سے بین کے کھڑ کی بین سے کھڑ کی

میزی کیا اینے بستر پر این حال میں مری پردی تقی کہ اس کا جسم ماور زاوبر ہند قا۔ معنی کہ اس کا جسم ماور زاوبر ہند قا۔

اوروہ اس سے تعاون کرنے پر فررا آبادہ ہو گئے۔
لیز چیف سراغ رسال اور پولیس پارٹی کو لے کر
اس جگہ کیا جہاں پہلا مل اور آخری ہوا تن یعنی
اسامنل فیلڈز Spitalfields کی کرشل
اسامنل فیلڈز اس کے ہاتھوں ممل ہونے والی اکثر
عور اس کے ہاتھوں ممل ہونے والی اکثر
موروں پر معے۔
معل

اس دن جيمزليز في الني ففيه ملاحيتول كو

آذمانے کا فیملہ کرلیا تھا ... مبع ناشتہ کر سے ہولیس

ميذكوارار كياراس في يوليس السرول كواينا مدعا بتايا

اس جگہ بھی کر اس کے ذہن کو ایک جمع الگا۔ جیسے اچانگ اس کاذہن چرسے تاریک ہو گیا ہو۔ چر

£2014/50



اس پر ایکی ی روشی مرودار موئی اور قلم کی چلنے گئی۔
منظر تقریباوی تفاجراس نے پہلے قتل کے وقت تفور
میں ویکھا تفااور مار تفاقیرم کی لاش بھی وہیں ملی تقی۔
چید معے وہاں ڈک کروہ پلٹا اور مغرب کی سست میں چل پڑا۔ ایسالگ رہا تھا کہ قاتل اس کی تصوراتی طاقت کے حصار میں آچکا ہے، وہ اپنی حس بصارت سے تصور ہی تصور میں قاتل کا پیچھا کررہا تھا۔ وہ میلوں چلتا کیا اور لندن میٹرولو لیٹن پولیس کے ممیلوں چلتا کیا اور لندن میٹرولو لیٹن پولیس کے میلوں چلتا کیا اور لندن میٹرولو لیٹن پولیس کے الماکاراس کے پیچھے چیل رہے تھے۔ یہاں تک کہ

وہ لندن کے سب سے بارونق علاقے ویسٹ اینڈ West end مائٹ کان کے سامنے کرک محلالے کی سامنے کرک محلالے کی سامنے کرک محلالے کی مارف ویکھنے گئے۔ وہ آگئے۔ وہ آگئے۔

یہ مکان ایک بہت باصلاجے اور معروف ڈاکٹر ،

مرولیم کی Guy اسٹیل اور کلینٹیکل سوسائل کے مدر

مرولیم کی Sir William Withey Gull کے مدر
جس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے
وقف کرر کی تھی۔ جلدی بیاری مکسوڈیما، اعصابی
بیاری انور کسیہ نروسا، ریڑھ کی ہڈی سے متعلق بیاری
بیر ایلیٹی اور گرووں کے امر ایش کی تشخیص اور علاق
بیر ایلیٹی اور گرووں کے امر ایش کی تشخیص اور علاق
میران تک کہ ملکہ و کوریہ اور شاہی خاندان Royal
کی جائے دور دور تک اس کی وہوم مجی ہوئی تھی۔
کروا تے تھے۔ فزیالوجی اور شائی خاندان گا خدمات پر ملکہ
کروا تے تھے۔ فزیالوجی اور اناٹوی کی خدمات پر ملکہ
کی جائیں سے اسے "مروا کی خدمات پر ملکہ
کی جائیں سے اسے "مروا کی خدمات پر ملکہ
انٹو میں انٹوکی کی خدمات پر ملکہ
مائے میں انٹوکی لیے ہوئی ایر کی یہ بات
مائے میں انٹوکی لیے موس کررہا تھا کہ ان کا مطلوبہ
مض "جیک دی ریر" اس مکان میں رہنے والا ڈاکٹر

ہے اور لیز ای کو تمام عور توں کا قائل قرار دے رہا قال لیز بعند تھا کہ اس نے اپنی حس بھارت سے "جیک دی رپر "کو ای گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وہ بناکسی ثبوت کے محض لیز کی حسا بصارت کی بنیاد پر اتنے قابل اور مشہور ڈاکٹر پر ہاتھ ڈالنے کی جر اُت کیسے کر سکتے ہتے۔

" کھم وا ... " کی ویر بعد لیزنے کہااور مکان کا اندرونی نقشہ تفصیل سے بتانے نگا۔ اس کی آئیسیں بند تھیں اور وہ اندر کی ایک ایک چیز بتارہا تھا۔ فرنیچر اور دیگر آراکشی سامان کے علاوہ دیواروں کا رنگ تک بنادیا۔ لا محالہ انہوں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔

ڈاکٹر اس دفت گھر میں موجودنہ تھا، خاتونِ خانہ پولیس کود کھ کر گھر آگئ۔ طاشی کے بعد ایک الماری سے فون آلودسیاہ فیلٹ ہیں المادی اور توتیڈ Tweed کا ملکے رنگ کا سوٹ بھی مل گیا۔

خاتون خانہ پولیس افسردن کے ویصیدہ سوالوں کے سامنے کھم نہ سکا۔اب عورت کے لیے اعتراف جرم کے سواکوئی چارہ کار نہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر وراصل ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے اور دوہری شخصیت پلا اللہ اور قابل ڈاکٹر ہوتا ہے مگر جب اسے دورے پڑتے ہیں تو اس کی موتا ہے مگر جب اسے دورے پڑتے ہیں تو اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اور وہ در ندہ صفت بن جاتا ہے ، فورتوں کو قبل کر چکاہے۔ لیکن نار مل ہوجانے کے وہ مورتوں کو قبل کر چکاہے۔ لیکن نار مل ہوجانے کے بعد اسے کو مینہ شوہر کے خوف اور بدنای کے ڈرسے چی تھیں، اس کے موالی کی کہ دہ اس بات کو میغہ شوہر کے خوف اور بدنای کے ڈرسے چی تھیں، اس

رازيس رتحيل

کو کیس نے عقیہ طور پر ڈاکٹر کو کر فار کرکے

ڈ ہی امراض کے ایک فی استال میں Thomas

امر مشہور کر دیا کہ حرکت قلب بند ہوجائے سے اس اور مشہور کر دیا کہ حرکت قلب بند ہوجائے سے اس ڈاکٹر کا انقال ہو گیا۔ تاکہ اس ڈاکٹر کی پوری زندگی کی فدمات اور آس کا طائدان بدنام نہ ہوجائے گا۔

فدمات اور آس کا طائدان بدنام نہ ہوجائے گا۔
فدمات اور آس کا طائدان بدنام نے ہوجائے گا۔
اس کے فور آبعد لندن کے علاقے، وائٹ چیپل میں اس کے فور آبعد لندن کے علاقے، وائٹ چیپل میں فال کا سلسلہ رک گیا۔ ڈاکٹر کی پوری ڈندگی پھر یاگل خانے ہی میں گزری۔ دور جدید کے ماہرین طب کا خال کے ہی میں گزری۔ دور جدید کے ماہرین طب کا خال کی اس کے دوہ شیز و فرینیاکا مریض تھا۔ انسانی تاریخ خیال ہے کہ دہ شیز و فرینیاکا مریض تھا۔ انسانی تاریخ خیال ہے کہ دہ شیز و فرینیاکا مریض تھا۔ انسانی تاریخ کا بیہ خو فناک قات کی آس کی گر فار کر انے پر رابر ب

\*\*\*

وظيفه دياكيا\_

وہ دن اور آن کادن جیک دی رہر کے نام سے پھر
کوئی علی سامنے نہیں آیادر نہ اس کا کوئی سراغ پولیس
کو طا (اگرچہ اس کے بعد بھی لندن میں علی کی سی
واردا تیں ہوئی، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی
اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جیک دی رہر کا نہیں ہو سکا) البتہ
اس کی کمشد کی کے بارے میں اخبارات میں قیامات کا
ایک انبادلگ ہے کہ شایلا وہ کسی حادثے میں اجانک
مراکیہ یااس خود کشی کرئی، یا ملک سے باہر فراز ہو گیا ہیا
مراکیہ یااس خود کشی کرئی، یا ملک سے باہر فراز ہو گیا ہیا
خانے میں واجی کرئی سراکو بہنی بیااس کی شخصیت
خانے میں واجی کر اور کی سراکو بہنی بیااس کی شخصیت
خانے میں واجی کر اور کی سراکو بہنی بیااس کی شخصیت
خانے میں واجی کر اور کی اور اور سی کرئی کر باگل

ببرمال مج كو كتف مجى يردون من عصايا جائے وہ منظر عام پر 7 بئ جاتا ہے۔ سات سال بعد لندن ے ایک مشہور ڈاکٹر ہاورڈ Dr. Howard کے توسط سے " داکو ٹائمز ہیرالڈ" اخبار کی 28 ایریل 1895ء کی اشاعت میں جیک دی ریر کی سر فماری اور لیزے کارنامے کی کہانی منظر عام پر آئی، لوگول کے ليے اس پر يقين كرنامشكل تفا، ليكن پھر 1970ء ميں ایک سرجن Dr. Thomas Stowell نے مجی الكثاف كما كه جب وه ذاكثر تقيودور ذاك آكليند Theodore Dyke Acland کے ساتھ کام كرزباتها، تواس كى بين نے ايك مرتبه بتايا تھا كه سيجھ الوليس والي الك محض جو عالم ردحانيت تقا كے ساتھ گھر آئے تھے اور ڈاکٹر تھیوڈور کو اس بات پر منارب ستے کہ وہ مشہور ڈاکٹر سر ولیم کل Sir William Gull كافر ضي ذيته سر فيفكيث بناكس 1976ء میں استیفن نائث Stephen Knight نے ای کہانی پر ایک ناول تحریر کمیاہ اس کہانی پر 1988ء میں ایک ٹی دی سیریز اور 2001ء مِن ایک فلم From Hell بنائی گئے۔

جرائم کی و نیایی ای سفاک قاتل جیک دی دیر کا نام لندن کے لوگ مجھی نہ بعول سکیں ہے۔ خصوصا ایسٹ اینڈ میں دستے والوں کے سامنے آج مجمی اس کا ایسٹ اینڈ میں دستے والوں کے سامنے آج مجمی اس کا ذکر کیا جائے لوگئی حور توں دہشت سے کا نیخ گئی ہیں۔ لبعض لوگوں کا تواب تک یہ خیال ہے ڈاکٹرو لیم گل کا ان محل تعلق نہیں تھا اور اصلی "جیک دی ریر" کیل ایسٹ کوئی تعلق نہیں تھا اور اصلی "جیک دی ریر" کیل ایسٹ کوئی تعلق نہیں تھا اور اصلی "جیک دی ریر" کیل ایسٹ کوئی تعلق نہیں تھا اور اصلی "جیک دی ریر" کیل ایسٹ کوئی تعلق نہیں تھا ؟ کہاں سے آیا؟ اور کہاں چلا کیل ایسٹ کے دی ریسٹ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔

49

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# wemge Lemilu

دلچسپ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات و آثار سائنس جن کی حقیقت سے اج تک پر دہ نہ اٹھا سکی

انسان سائنس ترتی کی بروات کہ شانی نظام سے روشاس موچکا ہے، سمندر کی تہداور پہاڑوں کی چوٹیوں ک كامياني كے معتدے كالرماہے۔زمين كے بعن ميں اور ستاروں سے آھے منے جہانوں كى تلاش كے منصوب بنادہا ہے۔ یوں اوسا کنس لے انسان کے سامنے کا تناست کے مفاکن کول کرد کھ دیے ہیں لیکن جارے اور کرد اب ملى بهت سے النے دار ہوشدہ ہیں جن سے آئ تك يدو مين أفحا يا جاسكا ہے۔

آج میاس کرة ار من يربهت سے واقعات دو لما موس بن اور كن آثار ايے موجود بن جو صديون سے انسانی معل کے لیے جمرت کا ماعث ہے موقع بن اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ بشان بن مو کی سے۔

مغرب سے تعلق رکھنے والے ایسے نابغہ روزگار اور پراسرار نوگ، جن پردنیا صدیوں سے حیران سے۔



مكذشته ماه بم في برمغيرياك وبندس تعلق ركف والى نابغه روز كارا در خيرت الكيز بستيون كالتذكره كيالتما فہیں ہوسکیا۔ اس ماہ ہم اہل مغرب سے چندایے پر اسرار لو گول کے بارے سی بتارہ ہیں جو آج تک جرت اور حجس کا

المعدية رب الله

دنیا کی تاریخ براسرار لوگوں کے تذکروں سے بمرى مولى بيدوك اسيدامات بن مجى يراسراد تے اور برسوں گزر جائے کے بعد مجی ان کا اسر ار واضح نبیں ہوسکا ہے۔ ان کے کارنامے عام انسانوں سے ملكف عقد اكم أنداز ملف عقد اور ان كى زندكى

مخلف محی- ان میں اکثرانیے تھے جن کی شاخت مھی

اسی ان چند پرامرار لوگوں پر، ایک نظر

مولير چوچال Monsieur Chouchani: بدایک جرت انگیز کردار تقال اس کی موت 1968ء میں ہوئی ہے۔ لیعن ایادہ عرصہ جیس گزراہے۔اس کے باوجوداس کے بارے میں بہ مہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون تما۔اس کا ظہور دوسری جنگ عظیم کے بعد بورب

يل او اتعله

فرنمس کے چند طالب علم ایک یارک جی بیٹے فرکس کے کی فارمولے میں الجھے ہوئے تھے کہ ايك دبلا پتلا ليكن روشن أتكهول والا بور ماان کے یاس آکر کھڑا ہو گیا۔ "ميرے بيو! تم نوگ كس مسئلے ين الحج . بوسة بو." ال

نے دریافت کیا۔ "برنك ميال، بم ايك مسكل من الجه بوسة إلى جو تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔" ایک

«چلو کم از کم برای وو\_"

لڑکول نے اس پراسرار فخص کو فزنس کی وہ پر اہلم بنا دی۔ اس نے ذرا سی دیر میں وہ مسلم حل كرديا۔وہال بينے ہوئے فركس كے سارے طالب علم حير ان ره تحتے۔

" آپ کون ہیں جناب ا" اب لڑکوں نے بہت احرّام سے دریافت کیا۔

"چوچانیا" اس فے اپنانام بتایا "کل تم لوگ محر مل جانا، میں شہیں فزنس پڑھا دیا کروں گا۔" پھر وہ یادک کے کیٹ ہے اہر الل کیا۔

دوسرے دن وہ طالب علم مجر ای بارک میں جمع ہو گئے۔ چوچانی اے وقت پر نمودار ہوا اور اس نے فرس کے کھ اور مسائل ان لاکوں کو سمجھاد ہے۔ اس مرتبہ ایک لڑے نے اس سے کہا"جناب، آپ لینا ایڈریس بتادیں تاکہ آپ کو آنے کی زحمت نہ ہو، ہم خود آپ کے پاس سی جایا کریں۔" "مير اكوكي الدريس سيل عد" جوياتي ت



سراكر كيا "اب يس وو ون ك بعد آول گا۔" اتفاق سے دود لول کے بعد قلفے كالك طالب علم بعى فرسس كے طلب ك ماته جلا آيا تفاد جب اس في چوجانی کو بتایا که وه فلفے کا طالب علم ب تو چوجان نے اسے فلنے پر مجی ایک لیلچر دے ویااور اس دفت بتا جلا کہ سے

ال توفز كس كے ساتھ ساتھ فليف مجى جانتا ہے۔ چوجانی بورے تنین برسوں تک طالب علموں کو فزئس، فلسفه، نفسیات، لٹریچراور تاریخ پڑھاتا رہا تھا۔ اس سے پڑھنے والول میں اس وقت کے مشہور ترین . اوگ ہمی سے لیکن کمال یہ ہے کہ کمی کو بھی اس کے بارے میں کھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے ... ؟ کہال ے آتاہے اور کہاں چلاجاتاہے ...؟

مئی مر تبداس کا تعاقب کرے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی مئی لیکن ہر کوشش ناکام ریی۔ وہ تعاقب کرنے والوں کو غیر دے کر غائب ہوجاتا تھا۔ کسی کویہ مجی نہیں معلوم تھا کہ اس کا

فاندان کہاں ہے۔۔؟

آیا کہ وہ دنیامیں اکیلاے یااس کے معر والے بھی یں۔ اگریں تووہ کون لوگ ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ چوجانی کے ہزاروں شاگر دیتھے اور كئ علوم ميں اسے وسترس حاصل تھی۔وہ سی ہے ایک یانی محی معاوضے کے طور پر مہیں لینا تھا۔

اس طرح اس براسرار مض کی آمدنی کے درائع مم کی کو معلوم میں ہوسکے تھے۔ اس کی موت کا سال لو گون كواس طرح يادره كياتفا كداس كي لاش اي یادک میں بری موتی کی جمال وہ پہلی مرتبہ فرس



کے طالب علموں کے سامنے عمودار 10/19



الع تُوسِر Poe toaster! جنوری کی سرو میح، بالٹی مور میری لینڈ کا قبرستان، یوکی قبر۔ ہر طرف عرى ومند جمائي بوئي۔ 19 جوري 1949 وقبرستان کے میٹ سے ایک

آدی آہتہ آہتہ جاتا ہوا ایڈ کر ایلن ہو کی قبرے یاں آتا ہے۔

اس آدی کا طلبہ مجی عجیب ہے۔ اس نے ایک فليث بيث مين ركما بيدساه رنك كاليك لاناسا اوور ركوت اس كے جم ير ہے۔ اس كے ايك باتھ يس شراب کی ایک بولل ہے۔

اس براسرار آدی کودیکھنے والا ایک بوڑھاہے جو مر من لئ يوى كى قبرير يحول يزهائ كے ليے آتا ہے۔ اس بوڑھے کو لہی ہوی سے بہت محبت متی۔ اس كا كر ہى قبرسان كے ياس بى ہے۔ اى ليے اسے قبرستان آئے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔وہ بوڑھا اس پر اسرار اجنبی کو جرست نے ویکتاہے لیکن اجنبی کو اس بات کی بروائیں ہے کہ کون اے و کھر بلہے۔ وہ او کی قبرے یاں آکر کھڑاہوتا ہے۔ شراب کی ہوتل کھول ہے۔ تھوڑی تی شراب لی کر بھیہ بوش وہ قبر كياس كوديد كادر كالمدان جماع كردن جماع كرد ربتا ہے۔ چر آستہ آستہ جاتا ہوا قبرستان سے باہر جلا ماتا ہے۔ بوڑھے کے لیے سب کی جرت انجیز قا۔ وہ کمر آکرائے جوں کیاتا ہے لیان کوئ زیادرہ وصیان فیس ویتا کر اس مسم کے واقعات ہوتے عی ريح بير ان يل كول فاحى بات ملك ب

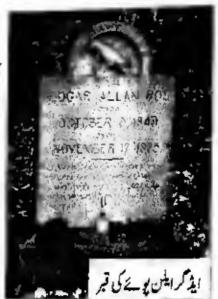

بوزے کو دہ آدی کی داوں تك د كماني نيس ويك مالاتك بوزها لین عادیت کے مطابق روزائنہ قبرستان جایا کرتا ایک منع ایسے عی سروموسم بی ده پر امرار اجبی میر و کمان دسے جاتا ہے۔ دہ فروری کی انين تاري ي-

بوزمے کور تاری اس کے یاد

ری که اس کی شادی کی سالگره کادن تحله وه ممر آکر پیر اس براسرارا جنی کاؤ کرکر تاہے۔ اس مرتبہ اس کے یے کمی حد تک اس موالے میں ولچینی لیتے ہیں۔ اس ے زیادہ اور کھے نہیں ہوتا۔ بوڑھا اسے ایک دوست ہے اس اجنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ تعمیرا عیال ہے کہ وہ اجنبی انیس بی تاریخ کو آتا ہے۔" 

"اس ليے جبوه بچهلى مرتبه و كمانى ديا تعاتوانيس جؤري تحي- " بوز معية بتايا" بمروه انيس فروري كو و کھائی و یا۔"

الميادوسرى مرتبه بمي ووشراب كى بولل المية ساتھ لا ياتھا...؟ " ووست نے ہو چھال "ال ووبرى مرتبه مجى" بوزمے تے جواب ويا

و چلو اقر کر ائیس مارج کی میج میں مجی تمیارے ساتھ قبرستان چلول گا۔" اس کے دوست نے کیا۔ انیس مارج کی منع دونوں بوزھے قبرستان عی تقے کر آلود شندی من می سی وه اجبی مر دکمال دے کیدال کاوی ملیہ تعلد قلیث بیث ، اوور کوٹ مور باتع س شراب كى يو الدووكى ير دميان ديد يقير سدے ہو گ ترے یاں کیا دہاں کوے ہو ک اس



*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

ONUNECUBERARS!

HOR PAKISTAN

نے آدمی ہو ال شراب نی اور پڑی ہو کی شراب کی ہو ال یو کی قبر کے پاس رکھ کر قبرستان کے گیٹ سے ہاہر چلا سیا۔ دونوں دوست جرت زدہ ہو کر ایک ووسرے کی طرف دیکھتے دہ گئے تھے۔

"فداجانے یہ کیا سلسلہ ہے ....؟" بوڑھے کے دوست نے کہا" پلو، ایک مقررہ تاریخ پر قبر پر آنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن شراب کی بو تل کیوں رکھ کر چلاجاتا ہے ....؟"

"اور او مرام مل شراب بی کر بقیه آدهی کیوں چھوڑ جاتا ہے۔"

دنکوں ند اگلی انیں کو اس کے پاس چل کر اس سے لوچھاجائے...؟ دوست نے مشور دویا۔

پھر اپریل کی انیس تاریخ آگئی۔ موسم اب بھی سر د تھالیکن قابل برداشت تھا۔ اس مر شبراس آدی کو دیکھنے کے لیے بوڑھے اور اس کے دوست علاوہ دو چار اور بھی تھے جو ایک پر اسر ار شخصیت کو دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔

وہ پراسرارا جنی معمول کے مطابق اپنے وقت پر معمودار ہوا۔ آئ بھی اس کا وہی لباس تھا۔ وہی اندازہ وہی طبہ وہای طرح آہتہ آہتہ پوکی قبر کے پاس آگر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بو قل سے شراب کی اور جب آئر تھی بو قل رکھ کر واپس جانے لگا تو یہ لوگ اس نے مسائے آگے۔ لیکن ان بیس سے کسی بیس اتی ہمت سے مسائے آگے۔ لیکن ان بیس سے کسی بیس اتی ہمت رای کا دواس سے پچھے بوچھ سکیں۔ اس نے جب ذرای فلید ہید اٹھاکر ان لوگوں کی طرف ویکھا تو وہ ب کھوں کے اس محض کی آئر کھوں سے بی قدم پیچھے ہوئے گئے۔ اس محض کی آئر کھوں سے آگے۔ فلی رساری تھیں۔ ایسالگ رہا تھا جیسے ان اس کے مراک کی فل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری اس کے مراکھ کے مراک کی دوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے مراکھ کے مراکھ کی مراکھ کی دوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے مراکھ کا کر کئی دوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے مراکھ

ان کے در میان سے نکا چلا کیا۔

ایسانیں ہواکہ وہ دکھائی نہ دیا ہو۔ اسکانے مہینے لیکن میں 19 ہور کھائی نہ دیا ہو۔ اسکانے مہینے لیکن میں 19 ہاری کو وہ پھر ہوگی قبر پر آسمیا حالا تکہ اب شری کا موسم تھالیکن اس کے لباس بیل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس کاراستہ تھیر نے کے لیے لوگوں کی اچھی خاصی قدراد موجو و تھی لیکن اس مرتبہ بھی کسی بیل آئی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کا راستہ روک سکے یااس سے کچھ ہوچھ سکے۔البتہ پچھ لوگوں نے اس کا تھا قب کرنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن وہ اس کا اس کا تھا قب کرنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن وہ اس کا اس کا تھا قب کرنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن وہ سے باہر نکل کر اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے فضا میں صفیل ہو گیا تھا جیسے فضا میں مطیل ہو گیا ہو۔

چونک اس کے بارے بیں کسی کو بھی نہیں معلوم تقد لوگ اس کے نام سے بھی ناواقف سے اس لیے شافت کے لیے Poe Toaster کہاجائے لگا تھا۔

وہ برسوں تک ای طرح ہوگی قبر پر ہرانیس تاریخ کی منح شراب کی ہوتی ہاتھ میں لیے آتا ہوا د کھائی ویٹا رہال اس کے بعد وہ اچاتک خائب ہوگیا۔

#### \*\*\*

بالوشكاليدي Babushka Lady: يه ذكريد ايك الى فاتون كا جس كى شاخت بحى نبيس بوسكى تقى الك الى فاتون كا جس كى شاخت بحى نبيس بوسكى تقى الكن است ليدي كا نام وسد ويا كيا قلد بالوشكا ورامل خوا تين كا يك بيد بو تاج جيد روى خوا تين استعال كرتى بين وكله اس فاتون في ويباس بين ركما فقا اس ليد است بابوشكا ليدى كه نام سد ياد كيا جا تار اقا.

یہ واقعہ 1963ء کا ہے۔ ونیا کے سب سے طاقتور ملک امریکا کا سب سے طاقتور فض میتی معدر امریکا کینیڈی کی سواری گزر رہی ہے۔ اچاتک ایک طرف

THE WAY

(54)



اس سے بھاگا بھی تہیں جارہاتھا اس نے وہ ایک ہی جگہ جم کررہ کئی تھی۔ جب اس سے میہ دریافت کیا گیا کہ اس نے جو تصویر میں اتاری تھیں، وہ کہاں ہیں۔ تو اس نے مان انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس سے باس کوئی کیمر انہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی، بعد بیل بتا چلا کہ وہ ایک فراق عورت تھی اور صرف شہرت کی خاطر اس نے ایک فراق میں کا دائے ہے۔ نے ایک کو فیا کہ وہ ایک فراق میں کا دائے ہے۔ ایک فرائی ہے۔ ایک فرائی است برس گر رجانے کے بعد بھی ایک رازی ہے۔ برس گر رجانے کے بعد بھی ایک رازی ہے۔

ڈین گور D.B. Cooper: لوگ نہیں جائے کہ یہ اس کانام بھی تھا پانیس یا صرف شاخت کے طور پراسے ڈی ٹی کور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جیب پرامرارانسان تھا۔

يد والعد 24 نومبر 1971 مكاب- طياره اين منزل

سے کونی جلتی ہے اور کینیڈی کا تل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک توفاك واردات محى - بر طرف محكدر عج جاتى --ممی کواہا میں ہوش نہیں ہے۔ ای عالم بی یہ عورت اسے ہاتھ میں کیمرالیے و کھائی دین ہے۔اس کے سر پر وی بابوشکامیٹ ہے۔ حرت کی بات ہے کہ اس بھکدڑ اور خوف وہراس کے باوجوداس کے اطمینان میں کوئی فرق میں پرتا۔ وہ بہت سکون کے ساتھ تصویریں مینی رہتی ہے۔ کاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ بولیس والے مامحت محررے ہیں۔مدر کینٹری کواستال نے جایا میا ہے لیکن وہ عورت اس جگہ کھری رہتی ہے۔اس کی بھی تصويرس كيمرول من آجاتي إلى ليكن اس كا جره اس لیے پتانہیں چلنا کہ وہ چیرہ ہیٹ میں جھیا ہوا ہے۔ بعد میں جب انظامیہ کو ہوش آتا ہے تو اس عورت کی ملاش شروع موتی ہے لیکن وہ اب کہیں غائب ہو چکی ہے۔ خیال کیاجا تاہے کہ اس مورت کے پاس اس عل كاثبوت موجود بيكوتك اسف تصوري اتارى إلى ليكن اے كمال اور كيے حاش كياجات ....؟

پورے امریکا بی اس عورت کی حلاش کا کام شروع کر دیا گیا۔ اشتہارات دیے گئے۔ اسے انعام کی پیشکش کی گئی کہ وہ بس ایک مرتبہ سائنے آجائے لیکن وہ تو گدھے سے مرسے سینگ کی طرح غائب ہو چک تھی کوئی نہیں جاتا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی مقی اور تصوری سمینچنے کا کیا مقصد تھا ... ؟ یہ تصوری اسے اس نے کہاں استعال کی ہول گی۔

اس نے بہاں استہاں ناہوں ۔
پھر پر سوں گزر گئے۔ اور ایک دن اجا تک اسم
کا ہیٹ ہنے ایک مورت کا م کے سائے کی گئی۔ اس کا
دووی تفاکہ وہ وہ ع مورت ہے۔ وہ اس دن انقاق سے
ای سوک ہے گزرری متی جس وقت یہ ماورہ ہوا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ اتن دہشت زدہ ہوگئی تھی کہ

£201455



کی طرف ہو ہواد تھا۔ سب کو طیک فعاک تھا۔ موسم کی رہے رہ بھی تھی۔ طیارے کے مسافر کرما کرم کی رہے رہ بھی تھی۔ طیارے کے مسافر کرما کرما کی رہے رہ نظف ایم وز ہورہ نے۔ کہیں بھی ایے آثار فیس نے جن نے ہمازی اگر جہازی سمی مسافروں کی گر براہونے والی ہے۔ جہازی انز ہو سلیس مسافروں کی گر براہونے والی ہے۔ جہازی انز ہو سلیس مسافروں کی گرم جو جیوں کا جو اب لین مسکر ابنوں سے وے وی حقیق کر اچانک ایک آوئی کھڑا ہو گیا۔ اس کے باتھ جس کہ اچانک ایک آوئی کھڑا ہو گیا۔ اس کے باتھ جس ایک ربوالور تھا۔

سب میری طرف متوجه ادل " ال في آواز الكل ممير انام ي في كور اله-"

اس کے ہاتھ ہیں رہے الور تھا۔ ای لیے سب کو اس کی طرف متوجہ ہونائی تھا۔ اس زمانے ہیں معاشر بھی تھر واق متوجہ ہونائی تھا۔ اس زمانے ہیں معاشر واج مشرقی معاشر واج ہا متار ہیں سفر کرنے وائے جس معاشر واج ہوتے ہیں، وہ عام طور پر الوائی بحرائی معاشر کی ایک ہوتے ہیں، وہ عام طور پر الوائی بحرائی سے پر این بی کیا کرتے ہیں ای لیے جب انہوں نے ایک مسافر کے ہاتھ میں رہے انور دیکھا تو سب بری طرح توف دوہ ہو گئے۔

"معاف میجیج خواتین و حفرات!" کوپر نے کہا "میں آپ کو گوں کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔" اس کالبجہ مجی بہت شائستہ اور سلجماہواتھا۔ ""کیا تم جہاز کو اغوا کرنا جائے ہو....؟" ایک



سافر نے اس کے زم کیج ہے ہمت پاکر سوال کیا۔
"ارے جیس۔" کو پر مسکر او یا" دہ بڑے تو گوں
کے کام ایں۔ میں بے چارہ تو ایک غریب، معمولی
انسان ہوں۔"

"र्भिर्योग्नामा

"چے\_" کو پر نے کہا" آپ حضرات اور خواتمن ابنی ساری رقم لکال کر میرے اس تھیلے میں ڈال ویں۔" اس نے اپنی جیب سے پلاسٹ کا ایک بڑا سا میگ لکال کر ایک خوفزدہ اثر ہوسٹیس کو اپنی طرف آئے کا اشارہ کیا۔ دہ اثر ہوسٹیس سہی ہوئی اس کے پاس بھی بھی۔

ورقم الأنبيل "كوپرنے كها" من كسى كو نفضان نبيل پانچاتا - تم يد بيك لوا ورلو كول سے رقم لے لے كر اس ميں ركھناشر ورغ كر دو۔ جس لمرح چريج كے چندے ليے جاتے إلى مثاباش!"

"اور اگر کول ند وے لو...؟" انز ہوسٹیس نے بوچھا۔

" کورگاچره سخت موگیا تھا۔ اب جودہ بولا تو اس کی آواز میں بےر حمی شامل محمی "میں الکار کرنے وائے کو سیس ڈ حیر کر دوں گا۔ کیو تک میں مرف شوقیہ طور پر جہاز میں بیٹے کر لوٹ مار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ لیک زندگی مطرے میں ڈال کر بیاں تک آیا ہوں۔"

اس سے الیج کی سختی نے لوگوں کو مزید خوفروں کر دیا تھا۔ ائر ہوسٹیس ہرایک ہے رقم اکٹھا کرتی جاری میں کہ اچاک ایک آدی نے اگر ہوسٹیس کو پکڑ لیا۔

اس نے بڑی چرتی ہے اگر ہوسٹیس کو د معال بتالیا تھا۔ "کو پر ا اپنار یو الور چھینک دو۔" اس آدی نے کہا "ورنہ جس ائر ہوسٹیس کی کردن توڑ دوں گا۔"

"Leaf White

"أورْدور" كويربر حى بولا"م كيا سجعت بو كديد ائر موسنيس ميرى بوي يامجوبه هي كم بين اس كا خیال کروں کا لیکن پھر یہ سوچ لو کہ اس کے بعد حميارا كماموكا...؟"

اس آومی کے پاس اب کوئی جارہ نہیں رہا تھا کہ وہ ائر ہوسٹیس کو چھوڑ دے۔ اس فے ائر ہوسٹیس کو چھوڑ دیا۔ از ہوسٹیس نے خوفردہ ہو کر پھر سے اپٹاکام شروع كرويا- بحراجانك كويرك ريوالور سے ايك كولى لکی اور ایس آوی کے بازو میں پوست ہوگئ جس نے ائر ہوسٹیس کو پکڑا تھا۔وہ آومی برمی طرح چیخ رہا تھا۔

"لبن خاموش رہو۔" کویر غرایا" یمی کولی پین تمہارے سینے بیل بھی مار سکتا تفالیکن صرف تھوڑی ہی سزا دی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی مرہم یک کردے"

الفاق سے آیک سرجن اسے اوزاروں کے س اتھ ای طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس زخی کی طرف متوجه او كيا.

" تہارا کیا خیال ہے کہ تم ائر ہورٹ اثر کر تھ جاؤ مے ... ؟" ایک مورت نے کو پرسے ہو چھا۔ ودنیس میدم ایس اتناب وقوف نیس مول که سی از بورٹ پر اڑنے کی حافت کروں۔" کورلے كاله "هركماكردكم تم...؟"

"ميديم، يدآپ كا درد مرسل ب- "كويرك کی وومیں املی طرح جانا ہوں کہ جھے

بے جارہ زملی این مر ہم بی کروا کے ایک طرف ہو کیا تعاد ایر ہوسٹس نے رقم تھیا جن بھر کر کورے حوالے كروى ورك ملے كو ديمية بوت بائد أواز میں کیا" اجھادوستو، میں نے آپ لوگوں کو زجت دی۔

اب میرے چلنے کا دقت ہو گیاہے۔ " سباس سر پھرے کی طرف وو کھے دہے تھے۔ اس نے از ہوسٹس سے بیراشوٹ طلب کیا۔ پیراشوث باندهااور اڑتے ہوئے طیارے سے کود میا۔ یہ تو ایک پہلوہوا، دوسر اپہلواس سے زیادہ جیرت انگیز ہے۔ کوپر طیارے ہے کو دلو کیالیکن وہ زمین پر اٹر انک نہیں۔ ہے ناحيرت كيات-

اتفاق ہے کہ اس فے جہاں طیارے سے چھلانگ لكائي، وه فوجي علاقد تها، يدجونكه دن كاونت تعا، اس لي اس کے پیراشوٹ کو اترتے ہوئے و کچے لیا گیا تھا۔ سب ہی جیران ہورہے تھے کہ یہ کون حض ہے جواس طرح وراشوت سے فیج آرہا ہے۔ اس کو وور بیٹول ع وريع آبزروكماجاف لكا-

بيراشوك سيده فوجي حياؤني كاطرف آربا تحار اس کیے فوجی بڑے اطمینان سے اس کے اتر نے کا انتظار كرر بي تق ليكن اجانك مواكارخ تبديل موكم اور ميراشوك قريبي جنكل كي طرف دوڑايا كياليكن الرف والے کا کوئی بتا نہیں جلا۔ کوئی سراغ نہیں ملاء بورے جنگل کے جیے جیے کی تلاش کے لی کئی لیکن نہ تو بيراشوك سے الرفے والے كا بتا جلا اور نہ على اس کے پیراشوٹ کا۔ این یاس کی آبادیوں کی بھی علاشی لے لی کئی لیکن کو پر کا کوئی سراغ شیں مل سکا۔ دوسری طرف ائر بورث ملى كر سافرون في جب كوير ے ہارے میں بتایا توسب عی جران رو کے۔

جرت کی بات میر محی که مسافرون کی فیرست میں کور کانام ہی توں تھا یعی اس نام کا کوئی مسافر طیارے من سواری میں ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ جرکت کی بات بير محى كرجاز من من من مسافر سوار بوت من ان كى كنتي مل تعى يعنى عنت سوار بوئ عقر، است عى

HOR PAKISTAN

اتر بھی مجے تو پھر یہ کوپر کون تھا، یہ کہاں سے آیا تقا...؟ يد معمالهي الهي تك لا يكل ب.

نوہے کے نقاب والا Man In Iron Mask: ید و نیا کے بہت پر اسرار اور نہایت بدنصیب آوی کا نام ہے۔ تام کہاں، یہ اس کی شافت ہے۔ اس فخص پر نہ جانے کتنی مرتبہ لکھا جاچکاہے۔اس پر فلمیں بھی بنیں، ہرایک نے اپنے اپنے انداز سے اس پر روشنی ڈالنے کی كو مشش كى ہے ليكن بيدازا بھى تك عل نہيں ہوسكا كه

> وه كون نقام وه محض اين زندگی میں بھی پراسرار رہا اور این موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔ یہ کہانی ونیا سے بدنصیب ترین مخف کی کہائی ہے۔

يد واقعه ہے سولہوس اور سر ہویں صدی کے درمیان کا۔ کیونکہ اس کی موت لومبر

1703ء میں ہوئی تھی۔ فرانس مین اس وقت کتگ لوئس کی حکومت تھی۔ فرانس کی ایک جیل میں ایک ایسے تیدی کولایا کیا جس کے چرے پر لوہے کی نقاب چردھی ہوئی تھی اور صرف اس کی آ کھیں و کھائی دے ربی تھیں۔اس تیدی کو بادشاہ کے تھم پر وہاں لایا گیا تھا۔ معول کے مطابق جب اندراج کرنے کے لیے اس کانام اور شاخت وغیر و بوجیم منی تولائے والوں نے جواب دیا" نہیں،اس کی کوئی شاخت نہیں ہے۔ بادشاہ سے تھم براے الگ کو ٹھری میں رکھا جلنے گا۔ کوئی محض اس کے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ مرف کھانا اور یانی اس کے کمرے میں پہنچا

كرواليل آجائے-' یہ تھا بادشاہ کا تھم اور ایک ایسا قیدی جس کے چرے پر لوے کی ایس نقاب تھی جو کسی صورت از نہیں سکتی تقی۔اس مخص کو فرانس کی مخلف جیلوں میں ر کھا گیا۔ اور ہر جگہ اس کے ساتھ یہی صور تحال ہوتی تقی۔ سی کو میمی اس کے بارسے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ خود وہ مجی بالکل خاموش رہتا تھا۔ سمی لے اسے بولتے ہوئے شیں سا۔ یا تو وہ مو نگا تھا، یا پھر وہ خوو ای سی سے بات نہیں کرنا جابتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا

خیال تھا کہ شایدوہ حکومت کا کوئی اہم عبدے دار ہے، جے کسی تشم کی بیزاسٹائی گئی ہے لیکن کوئی اہم عبدے دار غائب بھی نہین ہوا تھا، سب النامنا عَكَه موجود من \_

اس کے بارے میں بے تحاثا قاس آرائیاں کی تحکیں۔ کون تھاوہ، ہاوشاہ نے

اسے قید کیوں کروایا تھا۔ اس کی شاخست کیوں جيمياني من تقى ....؟

مسى ميں اتى مت نہيں تھى كدوہ بادشاہ سے اس ے بارے میں سوال کرسکتا۔ ایک طرف او سے صور تحال تقی، دوسری طرف بیه بھی تھا کہ ہادشاہ اس کی صحبت کی طرف سے متفکر رہنا تھا۔

جب ایک مرتبه وه محض بهار پر الوبادشاه این خاص طبیب سے اس کاعلاج کروایا تھالیکن اس طبیب کو مجی معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ اس کا مريض كون يه ...؟

سرجم لوموں کا بہ خیال تھا کہ شاید یہ محض سمی بہت

Pakeocket/Com

بڑے راز سے واقف ہے اور بادشاہ اس سے ووراز اگلوانا چاہتاہے ،اس لیے اسے قید میں رکھا ہواہے۔

وہ مخص راز اپنے سینے میں دفن کر چکا ہے۔ وہ بادشاہ کو بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ خیال اس لیے نا قابل تحول ہوا کہ اگر باوشاہ کا کوئی راز اس کے پاس ہوتا تو بادشاہ اسے قید میں رکھنے کا جسم جنٹ نہیں پاتا۔ ویسے بادشاہ اس کو بلاک کروادیتا، کون ہو جھنے والا تھا۔

تو چربه کون تھا...؟

وہ محض برسوں تک فرانس کی مخلف جیلوں میں قید رہا اور کوئی مجھی اس کی صورت دیکھنے میں کامیاب مہیں ہوا۔

بلائر لومبر 1703 و میں اس آئین نقاب پوش کی موت واقع ہوگئی۔اب اس حوالے ہے آیک اور جیرات المتحلیٰ بات کی موت کے بعد باد شاہ لے اس کے استعال میں رہنے والی ہر چیزیاتو دفن کروادی یا جلوادی۔انتہا ہے کہ بادشاہ نے یہ ساراکام خود اپن محکم ان میں کروایا تھا۔اور آخر کار خود اس آدی کی لاش محکم ان میں کروایا تھا۔اور آخر کار خود اس آدی کی لاش محکم جلادی مئی تھی۔

اور وہ بنے جارہ اپنی آبن نقاب سمیت ابیشہ کے

لیے ایک پر اسر ادکر دارین کررہ کیا کہ وہ کون تھا ...؟ اس کردار کو سامنے رکھ کرنہ جائے کتنی کہانیاں لکھی جاچک ہیں۔ کتنی قلمیں بن چک ہیں لیکن یہ معما البھی تک حل نہیں ہویایا ہے اور شاید سمجی حل مجی نہ ہوئے

\*\*\*

وولیٹ کے سرز بچ Children Of Woolpit یے

کبانی ہار ہویں صدی کی ہے۔ نیکن تاریخ کھنے والوں
نے اسے ہیشہ ڈندہ رکھاہے۔اس کے ہارے میں قیاس
آرائی کی ہیں۔ وولیٹ برطانیہ کا ایک قصبہ ہے۔ اس
زمانے میں یہ ایک صاف سخرا علاقہ تھا۔ لوگ کھیتی
باڑی کیا کرتے یا اور دیگر کام کرتے۔ زندگی مشیخا اور
تیزر قار نہیں ہوئی تھی۔سب ایک دو سرے کو جائے
ہی تیزر قار نہیں ہوئی تھی۔سب ایک دو سرے کو جائے
رہا کرتے۔یہ واقعہ ای قصبے کا ہے۔ ایک من جب لوگ
گمروں سے اپنے اپنے کام کے لیے نکلے تو انہوں لے دو
جوں کودیکھا۔وولوں گیارہ ادربارہ برس سے زیادہ کے
جوں کودیکھا۔وولوں گیارہ ادربارہ برس سے زیادہ کے

ایک افرکا تھا اور آیک لؤکی۔ ان دولوں کی شاہتیں ایک جیسی تھیں جو ریہ بتار ہی تھیں کہ وولوں بھائی بہن ہیں۔ دولوں آیک دو سرے سے لیٹے ہوئے اس طرح رور ہے تھے جس طرح والدین سے مجھڑ جانے دالے نجرویا کرتے ہیں۔

د کھا کی نہیں دے ہے۔

یہاں تک توکوئی خاص ہات نہیں تھی۔خاص ہات یہ تھی کہ دولوں کی جلد التہائی گرے سبز رنگ کی تھی۔ جیسے پورے جسم پر مہرے سبز رنگ کا پینٹ کر دیا

عمیا ہو۔ یہ ایک حمرت آگیز بات تھی۔

مرے سرز رنگ کی جلد ایک انہونی می بات تھی۔ تھے میں جلدی سب کواس کی خبر ہوگئی۔ یعید وہاں میں ان دولول کو ویکھنے کے لیے وہاں جمع ہوگیا۔ جب ان بجوں سے بات کی می تو بتا چلا کہ وہ اگریزی نہیں جانے۔ وہ ایک الی دہ ان بول رہے جانے۔ وہ ایک الی دہ ان می سمجھ سے باہر عیم مجو سے باہر



£2014/50

59

ی دو جن معصوم نگاہوں سے تیسے والوں کی طرف مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے ہاوج مرک میں متنز میں در کردان میں متنز تھیں دان کردان سے منہوں اور ان وولوں کو انگا

و کھورہ من مفوم تواہوں سے سینے والوں و مرت و کھورہ سے فورو نے جارہ سے تھے، تھے والوں کو ان پر بہت افسوس ہورہا تھا۔ نہ جانے یہ بے چارے کون ستے، کہاں سے آئے تھے ...؟

النيس جب كھانے كے ليے و يا كيا تو انہوں نے كھانے سے انكار كر ديا۔ اس موقع پر مقامی چرج كے يادرى نے تصب والوں سے كہا" ديكھو، جھے تو ايبا لگا ہے كہ يہ دولوں ہے كہ او رسيارے سے آئے ہيں۔ انہيں خداكا تحفہ سمجھو۔ ان كی قدر كرو، ان كاخيال ركھو اور يہ جان لو كہ خدا ہم سے خوش ہے اس ليے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس خوش ہے اس ليے اس نے ان دونوں كی پرورش کے ليے ہمارے تھے ا

ان دونوں کے لے ای دقت تصبے کا ایک گرم مخصوس کر دیا گیا۔ ان دونوں کو دہاں نے جایا گیا ادر تصب کی ایک گوں کی تصبے کے کچھ مر دوں ادر عور توں نے اب بچوں کی برورش کی ذمہ داری تبول کرلی۔

ایک مشلہ بیہ تھا کہ ان دولوں کوجو کھی کھائے کے لیے دیاجاتا، وہ کھائے سے انکار کردیتے تھے۔ یقینا ان کی خوراک مخلف ہوسکتی تھی۔

لیکن کیا تھی، تھیے والوں کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ آئے تھے۔ ای تھا۔ جب ایک عورت نے ان بجول کے سامنے وووھ دین دول دنیا کے گاس رکھے تو انہوں نے وووھ پی لیا تھا۔ ایک سئلہ گرز نہیں ہوتا۔ تو حل ہو مجی تھا۔ دوسر اسٹلہ یہ تھا کہ ان سے بات کیے شہر کی جائے گئے وہ تھے ، وہ تھے ، وہ تھے ہو ان بجو میں نہیں آتا تھا اور جو تھے والے بولئے اور ان کی زندگی کم والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور جو تھے والے بولئے اور ان کی زندگی کم اس کی مرول سے کر رجاتا تھا۔ ہالآخر اور ان کی زندگی کم تھے ، وہ ان بجوں کے سرول سے کر رجاتا تھا۔ ہالآخر اور ان کی زندگی کم تھے ، وہ ان بجوں کے سرول سے کر رجاتا تھا۔ ہالآخر اور ان کی زندگی کم تھے ، وہ ان بجوں کے سرول کو انگریزی سکھانے ہیں دولوں کو انگریزی سکھانے ہیں تھی ان دولوں کو انگریزی سکھانے ہیں تا کہ انسانی افیا کی وہ کے تھے اس لیے انہیں کوئی نئی زبان سکھانا ایک

مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی کے ہست مبیں ہاری اور ان دولوں کو انگریزی سکھاتا رہا۔ پانچ سال گزر سکتے۔

ان پائی برسوں میں تصبے والوں نے انہیں لیک اولاد کی طرح تبول کرلیاتھا۔ تصبے کے ہر مکمر میں ان کا آناجاناتھا۔

دونوں انہائی خوبصورت ہتے اور تھیے والوں کا بیہ خیال صحیح فکلاتھا کہ دونوں بھائی بہن ہتے۔ انگریزی سیکھ خیال صحیح فکلاتھا کہ دونوں بھائی بہن ہتے۔ انگریزی سیکھ خانے کے بعد انہوں نے یہی بتایا تھا۔

این بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایک مرز بین سے ہے جو زمین کے یعجے ہے اور اند هیروں کی دنیا کہلاتی ہے۔ وہاں سورج کی روشنی کا گزر خبین ہوتا ای لیے ان دولوں کی جلدیں استے گرر خبین ہوتا ای لیے ان دولوں نے یہ بھی بتایا کہ دولوں بنے یہ بھی بتایا کہ دولوں بنائی کہ دولوں بنائی کہ نے کہ نہ دولوں بنائی کہ نے کہ نہ دولوں بنائی کہاں گئے۔

تصبے والوں کا میہ خیال تھا کہ شاید ان دولوں کی رندگی ای تصبے میں گررے کی لیکن ایک دن وہ دولوں اچانک غائب ہو گئے۔ ان کا کوئی چانہیں چلا۔ جس طرح دہ آئے۔ شاید ایک ای دہ آئے۔ شاید ایک ای دہ آئے۔ شاید ایک ای دہ آئے کے شاید ایک ای دہ آئے کے شاید ایک ای دہ آئے کی روشن کا دہ ای مورج کی روشن کا گئے رہیں ہو تا۔

نہ جانے کیے کیے جیدیلال چھے ہوئے ہیں۔ کیے کیے نوگ ہارے اطراف میں ہیں۔ ایسے پر امرار لوگ جن کے لیے بچھ نہیں کیا جاسکا کہ وہ کون ہیں۔ اوران کی زندگی کیاہے ... ؟

ہدہات تو بھین ہے کہ انجی بھی ان گئت ہید ہیں جن تک انسانی اوبان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ معادد







من مشبور ہے کہ اگر بنیاد ٹیز حی ہو تو جاہے اس کی تعیر آسان کی بلدیوں کے کی جائے عادت نیز حی عی رہتی ہے۔ اسک محدت کوسید ماکرنے کا ایک عی حل ہے كدأے دوبارونے سرے سے تعمیر كياجائے۔

آج ہے ہزاروں سال پہلے جب فن تغییر ایک مشکل اور فیر معولی فن سمجاجاتا تھا۔ اس فن سے ابرین بہت مم تے اور فام ال و تعمیر اتی تکنیک میں محد وو تھی۔ آئ ک طرح اس شعبے میں آسانی نہیں تھی۔ تغییرات پر بہاناہ اخراجات آتے تھے۔ سرف وی مکومتیں عالی شان لقمیرات کراتی تمیں جن کے مُزانوں میں خراج یا فنوحات ک دولت وافر آق تھیں۔ یمی وجہ ہے جمیں اس معافے میں وہ ملک آئے نظر آتے ہیں جوزر عی لحاظ سے ترتی یافتہ تعد جيم مصر د مندوستان اور عراق وغير ويا مجر سلطنت روہااور سلطنت ایران جیسے ممالک جنہوں نے لتوحات کی مدو سے اس ماں کے ممالک کی دولت لوٹی تھی۔ عموماذاتي شابلنه خرج، وفاع اور ممي قدر عوام كي فلاح و بہووے نے جانے والی رقم ہے ان ملکوں کے حکر ان عالی نان ممارات بنوا<u>تے تھے</u>۔

عام طورے دفاع سے لیے یاسی فتح یاسی غیر معولی اقعے کی یاد میں عالی شان تعمیرات کی جاتی تھیں۔ آج مجی الك غير معمولي تعميرات و نابحريل موجود بي جو كمي نه ى فتح ياوا تع كى ياوولانى أب- ان كى تعداد لا كلول بل ہے۔ صرف سلطنت رومائے ووریش بنائی من عمارات اور علموں کی تعداد وس بزار سے زیادہ ہے اور بیر ساری تميرات غير معمولي تمين جن يراس زمانے كے لحاظ سے بروژوں کا خرج آیا تھااور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کئی ال تك كام كرتے رے تھے۔

تاریخی عمار توں کے لحاظ سے بورب کا شجر اٹلی خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ سلطنت روما کے زوال کے بعد اعلی

تبول جمولى رياستول بيس بث كرده ميا- ان رياستول بيس اللي ك جنوب بيس واقتم ايك حيوثي مي رياست پيسا مجي تھی۔ جساایک شمری ریاست تھی جو سامل کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ اللی کے انتہائی جوبیں واقع سل کے جزرے ہے اس کافاصلہ کھ عی میل تعلد 172 اوش سل نے جنگ کے بعد فعلی خوشی علی ایک جی تحمیر كرف كافيله كاكله ال وقت فيها على جمهوريت تقى اور ایک منخب کونسل شجر اور ریاست کا لقم و نستی چلاتی تقی ب اس کونسل نے ج ج کے ساتھ ایک گرجاگھر اور ایک مینار تغير كرنے كا فيله عميا تقله اللي عن امراه اور رياستوں كو مند سازی کا جون رہا ہے اور تقریباً ہورے اٹلی عل براروں کے حلب جنار بنائے تھے۔ ان بل سے بص تین سوف کے بلد متھ۔ میناروں کی تعمیر کا جنون اتناتها كدلوك لوي وولت ايك دومرك سن مقالم على يار بازى يراكا في تق تق

1173ء يل جرج ك تعمير شروع موتى .... كى وہائیوں کے بعد جا کر کہیں ہے چرچ کمل ہوا تھا۔ اس وقت اے بنانےوالے معماروں اور ریائ کونسل نے محفظ محر اور پشمر محر کی جگد محفوظ رکھنے کے ان کی بنیادول پر کام کرلیا تعلد خاص طورہ محملا محرکی اولین منزل تحمیر كرلى منى متى بيروراكيتمدول مفيداور بلك مبز رتك ك سك مرمس بالماجار باقدال كي اهروفي ويوارس اور بناوی کریائٹ سے بنائی کی تھیں۔ کریائٹ دوا کا مفوط رین بقر ہے۔ اس سے تعمر کی می عادات مديون برقرار ومي جي- كريائك امل بن جون كا بقر ہوتاہے جو موسی تغیرات اور لا کموں سال تک زیر زین رہے کے بعد سخت میں اختیاد کرماتا ہے۔ جرچ کی النير ممل كردى كى اور يتسر ممر بحى يحذ عرص بعد ممل ہو کما تھالیکن محملا کر (کلاک عاور) کی تحمیر اسفے والے وو

62

سوسال تک ماری رہی۔ حالا تکہ یہ کوئی بہت بلند گنٹا تھر نیس تغذ

بیما کے ممنظ مرکی تعمیر کئی وجوہات کی بنا پر ور مدموں تک جاری رہی تھی۔ ایک تو اس کی تغییر پر خرج يهت زياده آريا تما اور وه يورب كي مقلوك الحالى كا دور تا ... ایک وجہ یہ تھی کہ دومری منزل کی تغییر کے ساته بى يياركسى قدرتر فيمابو كميا تغااوراس كالجعكاؤ جنوب ك طرف بو كما تقارجب تحظ المركى لتمير كا منعوبه بنايا كيا اوراس كاور ائن منظور بواتواس من تعميراتي اصول نظر الداز كروي مح تق بعد مندول كى تغير ك لي مرورى ب كديد جس جك لغير كي واعي وبال زيين سخت اور بتمر للى بواور بنياداتن جورى بوكه بورى عدت كابوجه سنمال سکے لیکن بے دونوں یا تیں نظر اعداز کردی تنکی ۔ ائلی کے بیشتر ساحلی شروں کی طرح پیدا مجی اصل مين ايك ترم ولد في اله ير آياد يدرومن دور مي يبال ولدلول كويات كرشمربها يا كميا تقله بجربندر كاه بن، الل دو مدى مين بيهاايك بزااور خوبصورت شهربن جاتفار ادير کی سطی تقریلی ہونے کے باوجود پیماک اندرونی سطی آج مجی ولدی اورزم ہے جس پر ایک حدسے زیادہ بڑی اور وز فی عارت کی تغییر مکن جیل ہے۔اس زمین پر حکومت تے سوے معلم بغر بعدرہ بزارش وزنی منار کی تغیر کا منعوب بناليد عدر ووسرى منول كى تعير كے دوران عل جيئے لگامناليكن اس وقت اس ير زياده توجه تيس دى مئى۔ ایک تواس وقت تغییراتی تکنیک اتنیا چی نیس محل در سرے معادوں کے پاس لفس جا مختدا لے آلات مجی ترین تھے۔ ال لي جمادك إديود تعيير كالملد جدى ما

زين مين كي ميزوتك محرى اس كي ينياور عي ك اور مرایک کے بعد ایک مزل تعیم بود علی کی۔ دو مومر فی ميٹر كى بنادوالے اس علاكى باعرى سوفث سے زيادہ ہے۔

مخلف وتتوليس اس كى كل آخمه منزليس توتعمير بهوهي-ان میں پہلی منزل کوئی ہیں فٹ بلندہے اور اس کے بعد ہر منزل چودہ فٹ بلند ہے جبہ آخری منزل جہاں ممثلاً محم ہے وہ بیں فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ ہوں اس کی بنیاد کے لحاظ سے دیکھا جائے تواس کی بلندی زیادہ ہے اور مجمر اسے بنایا بھی دلدلی زمین برہے جس کی وجہ سے مینار تعمیر عمل ہونے کے فور ابعدیہ لیر ساہونے لگاتھا۔

بیسا ٹاور کی بنیاد 174 اومین بونالو بیانونای معمار لے ر تھی۔ 1185ء تک وہ صرف تین منزلیں تغییر کریایا تھا كداس كى موت كابلاوا آكيا-كهاجاتاب اس كى موت اس مون سے ہوئی کہ مینار میں اس وقت جھکاؤموجو د تھا۔ 90 برس بعد ایک اور معمار لے اسے مرایا، بلیادی محمری محودیں اور از سر تو تغییر شر وع کی ۔ وہ مجی سات منزلیس بنانے کے بعد و نیائے قانی سے رخصت موحمیا۔ 80 سال تک تعیرانوایس بری رای محرایک تیسرے الحبینر نے اس کی آ تھویں مزل اور اس سے اوپر گند بنایا اور اس میر سات محنتیال افکاعین مویایه مینار دوصد بون تک جاری را ج اور 1370 ومين بير منظ منظ مريابية محيل كو يبني جو بعد مير عاتیات عالم میں سے ایک کہلایا۔اس کی شمرت کا اعدان اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ ونیا کے وس مشہور ترین میناروں میں اس کا تمبر پہلاہے۔ایفل ٹاور کا تمبر اس کے بعد آنا ہے۔

مجد لوگوں کا خیال ہے بونانو نے سے جھکاؤ خود رکھا تاكه ديمين والول كى جيرت موركيكن سائنسدان كهته إلى كى یہ سرزمین بیساک اس مٹی کا قصور ہے جس میں اسلنج ک طرح مٹی اور ریت کے علاوہ ساٹھ قیصد یانی مجی موجود ب- اگرچه مینار ک بنیار تیره فت جوری اور لو فك ميري ے،اس کے باوجود جھاؤ مسلسل بردورہاہے۔ حیباکہ بنایا جاچاہے کہ بیساناور کی بھیل کے وقت

PARSOCIETY/COM

ہی اس کا فیز ماین واضح ہوگیا تھا اور بینار کی بالا کی منزل مرکز ہے گئی ف دور جا بھی تھی۔ لیکن اس وقت یہ جھکا کہ خطرناک خبیں تھا ااور وزمرے اس بات ہے واقف ہوئے کے بارجو و ان لوگوں کے پاس ایسا کو کی طریقہ نہیں تھا کہ بینار کا جھکا کہ خشر کرسکتے یا ہے مزید جھکنے سے ای روک سکتے یا ہے مزید جھکنے سے ای روک سکتے یا اسے مزید جھکنے سے ای روک سکتے مال وی جھوڑ دیا۔ انہوں نے ہے عقیدہ بنالیا کہ خد اان پر مہریان ہے وروی اس مینار کو گرنے ہے جھیدہ بنالیا کہ خد اان پر مہریان ہے اور وی اس مینار کو گرنے ہے جھیدہ بنالیا کہ خد اان پر مہریان ہے وروی اس مینار کو گرنے ہے جھیدہ بنالیا کہ خد اان پر مہریان ہے وروی اس مینار کو گرنے ہے بھی ہوئے ہے۔

اس بیناری وجہ ہے وہ چوک جس پر کیتھذرل واقع مجروں کا چوک کہا تا ہے۔ اس کے نام کی وجہ بیسا فاور ہے جو فطر تاک حد تک جیکا نظر آنے کے باوجود گرشتہ قو صدیوں ہے کھڑاہے اور اس کی مسحکم تھیر بیس کوئی فرق جیس آیا ہے۔ جرت انگیز بات ہے کہ لو صدیوں کے دوران بیسا فاور نے درجنوں سمندری طوفالوں اور کم ہے کم دوشد پر الزلوں کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجود یہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک زلز لے بیس چرج کی فارت کو نقصان ہوا تھالیکن بیساکا بینار مرف جھواتا رہا اور کھراپی جگراپی جگر من کم ہو گیا۔ ہاہرین کا خیال ہے کہ اس کی فرم دلدی زبین جواس کے جمکاؤ کا سبب بین ربی ہے ای لے کہ اس کی فرم دلدی زبین جواس کے جمکاؤ کا سبب بین ربی ہے ای لے بین زبین جواس کے جمکاؤ کا سبب بین ربی ہے ای لے بین زبین جواس کے جمکاؤ کا سبب بین ربی ہے ای لے بیز شن جواس کے جمکاؤ کا سبب بین ربی ہے ای لے بیز شن و اس کے زبین ہونے ہے بیانا این حرکت فہیں کر ہا تا جو بیان تی سے بیان ایس کے زبین ہوئے ہے لیک فی ہوں۔

پندر ہوی صدی میں افلی اور بورپ کے تغیراتی اہر بن نے بیسا ٹاور کو جھنے سے روکنے کی تگ دور شروع کر دی تھی۔ اس وقت تک بدا ہے مرکز سے دو میٹر یاسات فف دور جاچکا تھا۔ جب سورج دو پہر میں عین اس کے اور بر موج اتن تو جنوبی ست میں اس کاسابید دیوار سے سات فٹ ہو تا تھا۔ اس وقت ماہرین کو اس کے سوا اور معمل میں اس کاسابید دیوار سے سات فٹ ہو سے برر ہا ہو تا تھا۔ اس وقت ماہرین کو اس کے سوا اور

کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے سہارا ویے ایک نے اس کی جنوبی ست میں پلرز لقمیر کرویے جائیں۔
لیکن حکومت نے یہ منعوبہ مسترد کرویا اور روالوی فن لتجیر کایہ حسین شاہ کاربد صورت ہوئے سے نیج گیا۔ ایک حجویزیہ تھی کہ اس کی پہلی منزل کے چارول طرف وہوار بناکر اسے پھلی ہوئی دھاتوں سے بھر ویا جائے اور یہ دھاتیں شمنڈی ہوکر پہلی منزل کو اپنی گرفت میں نے لیس کی جس سے پیساکا مینار گرف کے خطرے سے لکل آئے گا اوراس کامشہورزمانہ جھکاؤ بھی پر قراررہ کے گا۔ لیکن عملی طور پر بہت مشکل اور نامکن حد تک وجیدہ کام تھا کیونکہ پھلی طور پر بہت مشکل اور نامکن حد تک وجیدہ کام تھا کیونکہ پھلی مور ویا دھات الٹا تھارت کو نقصان پہنچاسکی تھی۔

آنے دالی دو صدیوں تک بینار بچانے کی کوئی نئی
کوشش نہیں کی گئے۔ قائل ذکر بات ہے ہے کہ مینار کا جھکاؤ
برابر جاری تھا ادراس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ستر ھوی
مدی تک بینار کا جھکاؤ تین میٹر ذیادس فٹ ہوچکا تھا۔ یہ جھکاؤ
اننادا ضح اور خوف تاک تھا کہ لوگ اس کے پاس جانے ہے
ڈرنے گئے تھے۔ ایک معمولی ڈلز لے نے اس کے جھکاؤ میں
کی دم ایک فٹ کا اضافہ کرویا تھا۔ لیکن جب پیسا کا بینار
بر قرار رہاتور فت رفت لوگوں کا اعتاد بحال ہوگیا۔

we toke

64

صدیوں کے مقالمے میں بہت زیادہ تھی ہوگی تقی ۔ ایک سو سل کے اندریہ مزید تین فٹ ایے مر کزے دور چا کیا تھااب بدلية مركزے جارميٹرزے فاصلے يرتفا

میل جنگ عظیم سے دوران اٹلی کوجھاری حائی ادر مال نقصان الماناير اتهاه دومرى جنك عظيم سے بہلے الل في منعتی لحاظ سے بڑی تیزی سے ترقی کی، اس دور میں ماہرین نے مینار کو مزید چھکے سے بچانے کے منصوب کا آغاز کیا، اس سلسلے میں جدید علوم کی ندد سے بینار کے جمکار ک بائش کی سمی اور جدید عینالوجی سے کام نے کر اسے كرتے سے بيائے كام كا آغاد كيا كيا۔ ماہرين نے فرش میں متعدد حیولے لیکن طویل سوراخ کرے فولادی پائپ فالے اور عارت کوان یا میوں سے شکک کرے یا میوں من تنكريث بحرديا، آج كل بعاري عار عي جوريتيل يا ولدل زمن برتميرك عالى بي ان كوز من مي دهنے سے بنیائے کے لیے یمی مکنیک استعال کی جاتی لیکن بیسا ٹاور میں بیاطر افتہ ناکام را۔ کیونکہ زمین میں بہت زیادہ کھدائی ممكن دين تقى ينياد بيت مختر مون ك وجه سے بيتارے مرفي كالحطره لكاريتا تقااور فيمر بيتار كاكوكي بنيادي فولادي وما میا میں تعاص سے لولادی بائے مسلک کیے جاتے اور بورے منار کوسماراوے -اس کے مناف جگہوں پر 80 فن منكريت محرفے على باوجود مسئلہ جو ل كالول رہا-

دوسری جنگ عظیم میں اتعادیوں نے اس شمر پر تقريباليك سويم برسائة ويوراشهر تليث بوكياه محربيناركو درامجی آ چینہ آئی۔ جنگ عظیم کے بعد ہوائی سفر ک وجہ ہے دیا میں ساحت فرور عیائے گئی تھی اور بے شار سیان صرف جما ہوا فاور و ملے کے لیے میسا کے فاموش اور چولے سے شریل آلے لگے۔ پیما، جدید افلی کا ایک چیوٹاسا اور غیر اہم شہرے۔ بہال کی بندرگاہ عام ی ہے اور سال مستنس می شہوئے کے برابر الل اوگ اربادہ

تر مائی میری سے روز گار کماتے ہیں۔ اس ملیے جب ساحوں نے صرف پیامیناد کی خاطریمان آنا شروع کیا تو الل بيساكو اس مينارك افاديت كا درست اندازه موا-بیسویں صدی کے نعق سے ہر سال وس سے بیس لا کھ ساح بیبا آنے کے۔ ان ساحوں کی وجدسے بیبا کے باشندول كامالى حالت ببتر موتى جلى كئ-

ونیا کے مخلف حصول سے جوسیاح اسے دیکھنے آتے ہیں، وہ جھاؤ دور کرنے کے لیے کوناگوں جویزیں فیل سرتے ہیں۔ لیکن کوئی فائدہ مہیں ہوا۔ اٹلی سے سائمنیدان تھی اس سے متعلق نے نے منصوبے چیش کرتے رہے۔ لیکن جب ماہرین نے مرمت اور عام لوگوں کی حفاظت ے لیے بیسا ناور کوعام افرادے کیے بند کرنے کی بات ک تومقاى لوگ چراغ ما بو گئے تنے كيو تكر فيسا مينار ير ج منے اوراس کے اس اس محوصے پر ابندی لک جاتی تو پھر کون بیسا آنابند کر تار لوگول کے وبائر کی وجہ سے بورے تین سال مک بینار کو عام لوگول کے لیے بند مبیں کیا حمیا تخار حالا نكداس سادسه عرص مين ميناد مسلسل حيكتا رباتخا اورات بيالے كے لے كوئى بھى سنجيدہ كوشش ند موسكى -معامله للارااور بناركا جمكاة اسيغمر كرسه جاراعشار برسات ميشرز بومياليني بندره فك اور تقريباً سازه عي واراجي بيد جهكاؤ بهت زياده تفااور ميناراب كسي وتت بهي كرسكما تفار

بیسویں صدی کے دوران کھے اسے وا تعات ہوئے جس سے بیساناور کے بارے میں لوگوں کے خدشات بڑھ سے ائل مے ساحلی شیر اور بندر کاموں پر دلدی زمینوں پر آباد چند صدیوں برائے منارز من بوس موسے اس ماد نے تے ال بيسا كومضطرب كرديا- برطرف سے آوازي الحف لكين كريساناور كو بحالے كے اقد الت كيے جائي اور اس عام افراد کے لے بر کردیاجات 1990ء میں عیما ٹاور کو وام كے ليے بدكر نے كاليل كواليا



لین ابھی تک بینار کے جھاؤی دجہ کافین شیس ہویایا تھا۔ سول امھینٹر دکا خیال تھا کہ بینار کی بنیاد کی مٹی ٹرم ہے اور وجہ ہمائی سے الگ ہو جائی ہے، اس کا بونڈ کمزور ہے اور وجہ سے مینار جمک رہا ہے لیکن جیوفیک الجمینٹرز کا خیال تھا کہ اصل مسئلہ اس سے بیچ کی ریت والی پرت ہے۔ کیونکہ جب مسئدر پیس جوار بھاٹا آتا ہے تواس ریت میں کی کی وجہ سے کھمکا کی ہدا ہو تا ہے اور یہی مسئلے کی جڑہے۔

1992ء میں مینار کو عار منی سہار ادینے کے لیے اس کی شائی سمت سے مضبوط فولا دی رسے اس کی بالائی منزل سے باعدہ دسیہ مختے۔ بیہ خاصا دشوار کام تھا کیونکہ ایک ایک رسے کا ایناوزن درسے چارٹن تک تھا اور مر رساسو شن وزن سہارسکتا تھا۔

پیسا ٹاور کی بنیاد بہت مضبوط شم کے ہم وراسے بی ہے۔ اس لیے اہرین نے فیصلہ کیا کہ اس ہمرک بنیاد پر وزن رکھ کر میناد کو مزید جھکنے سے روکا جائے۔ اس متعمد کے لیے سب سے وزنی وصات سیسے کا انتخاب کیا گیا، لیکن یہ منعوبہ مجی روکر دیا گیا کیونکہ سیسہ بہت زیادہ آئودگی مجیلائے والی وحات ہے۔

ایک خجریز ہے تھی کہ فرق میں سوراخ کرکے بنیادوں میں دزنی نگر بائدھ دیے جائیں جو زیر زمین می بنیادوں میں دزنی نگر بائدھ دیے جائیں جو زیر زمین می کی ساتھ مل کر میارت کو سہارادیں۔ اس طرح ہے مزید جھنے ہے نے جائے گی لیکن عمارت کے فرق میں سوراخ کر نے سے عمارت کے اصل اسٹر کچر کو نقصان ہوتا، ورم نے اس عمل کے دوران معمولی کی غلطی سے مینار فورا کر سکتا تھا۔ بہر حال 1995ء میں اس پر عمل درآ مد شروع ہوا۔ عمر اس بار مینار اتن تیزی سے فیڑھا ہونے لگا کہ سے مینار اس بار مینار اتن تیزی سے فیڑھا ہونے لگا کی سائوں میں اتنا نہیں جھکا جتنا ان چند مینوں میں جس جی عملے می سائوں میں اتنا نہیں جھکا جتنا ان چند مینوں میں جس جی عملے می سائوں میں اتنا نہیں جھکا جتنا ان چند مینوں میں جس جی عملے کے سائوں میں اتنا نہیں جھکا جتنا ان چند مینوں میں جس جی عملے کے مارے سے سہارادیا اور اس کے فرش پر پھر میر یہ کی میں دوں سے سہارادیا اور اس کے فرش پر پھر میر کے مرش پر پھر

سے سیسے کی اینیں رکھ دی گئیں۔ ان کاوزن نوسوش تھا۔

ہمز کارلندن کے جیوفیک المجینئر زیروفیسر برلینڈ نے

ایک جویز پیش کی کہ اگر بینار کی شانی ست سے بنیاد کے

پنجے سے مٹی کی ایک مخصوص مقدار لکال دی جائے تو بینار

سشش مشل کے زیر اثر خود بہ خود سیدھا ہونے کئے گا۔

پروفیسر برلینڈ پر امید تھا کہ اس عمل سے بینار نہ صرف

سر نے سے فئے جائے گا بلکہ اس کا خطرناک جھکاؤ ختم ہو کر

اپنے معمول کے جھکاؤ پر واپس آجائے گا۔ اس نے ذمہ

داری لے کی۔ کمیٹی نے اجازت دے دی۔ 1999ء میں یہ

کام شر دع ہو ااور پیسا نادر کی شال سست بیل بنیاد کے بیج

ورل کر کے مٹی نکالی جائے گی۔ یہ سمارا عمل بہت احتیاط

اورسست ردی سے کیا جاریا تھا تاکہ بنیاد کو نقصان نہ ہو۔

اورسست ردی سے کیا جاریا تھا تاکہ بنیاد کو نقصان نہ ہو۔

کام اتن احتیاط اورست روی سے ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جی ہے کنوال کھودرہاہو۔اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ آنے والے دو سانوں میں مینار کی شائی بنیاد کے بیجے سے مرف ستر شن مٹی نکائی جا سکی تھی۔ دو سائل بعد جا کر رہ کام مکمل ہو گیا، جب ماہرین نے جا کرہ لینا شروع کیا کہ مینار پر اس کا کیا اگر ہوا ہے تو جیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب مینار او تالیس سینٹی میٹر سیدھا ہو گیا تھا۔ اس کوشش سے یہ مینار چند مہینوں میں اس بو زیشن میں ہمیا کوشش سے یہ مینار چند مہینوں میں اس بو زیشن میں ہمیا

2001ء میں پیسانادر کو پورے بارہ سال بعد عوام اور سیان وں کے لیے پھر کھول دیا گیا تھا۔ 2008ء میں ماہرین کو اس کی بنیاد میں نصب برتی آلات سے معلوم ہواہے کہ اب بہلی مر دیا ہے۔ اور اس پہلی مر دیا ہے۔ اور اس پہلی مر دیا ہے۔ اور اس پوری طرح کا خطرہ یاتی نہیں رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ المحلے 200 سمال تک اسے کرتے سے بچالیا گیا ہے، لیکن پھر بھی محفوظ ہوئے کے بادجو داسے سمی سمندری طوفان اور زلزلوں سے بہر صال محطرہ لاحق ہے۔

وناجر میں اس ماہ منائے جانے والے شہواروں، فد جبی وثقافی تقریبات، خوشی اور غم سے منسوب یاد گار اور اہم و نول کا تذکرہ

28 صغر المنظفر اسلام كے دو سرے امام، حضرت على اور فاطمة الزہرا ے بڑے سیٹے اور حضرت محمد منافقا کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی کا يوم شهادت ب ، جرسال و نيا بحريس بيدون المم حسن كى مبرو استقامت اور قربانی کی یاو میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں مجالس عزاء اور تقریبات منعقد ہوتی بین، علاء حضرت امام حسن کی تعلیمات پر روشنی والے بیل که سس طرح آپ"نے افتدار کی قربانی دے کرانت کوانتشارہ بیالیا تھا۔



وممبر2014م/ صفر رئيج الاول 1436م

|    |    |    | ) y |    | T. |    |
|----|----|----|-----|----|----|----|
|    | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |     | 18 | 19 |    |
| 21 |    | 23 | 24  | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31  |    |    |    |

### عالماسلام

خطر پنجاب کے عظیم ولی اللہ ، سلسلتہ سہر ورد ہیں ك روحانى بزرك في الاسلام حفرت في بهاد الم 2014 الدين زكرياملتا في كابوم وصال 7 صفر 661ه -- اس سال او ممبر 2014ء کو آٹ کے سات سوچو ہمروی 774 عرس كى تقريبات مانان ميس منائي جائيس كى - اس موقع پر در گاہ کے سجادہ کھین کی طرف سے مزار کو سل دے کر چھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے۔ عرس

برمغرے عظیم مونی بزرگ حضرت سد ابوالمن فی ا على بن عثان اجويري المعروف واحاج بخش كے يوم وصال ال كى مناسبت سے وا تاصاحب كے نوسواكيسر (971) ويں عرس کی تمین روز « تقریبات 18 تا 20 مفر (12 تا 24 وسمبر 2014ء) کو جوش و فروش سے منائی جائیں گی۔ عرس میں شرعت سے لیے ملک معرسے لاکھوں ذائرین واٹا کی تھری لا بور می آجے بی اس موقع پر مزار پر چاور او فنی کی خصوصی لا مور میں آتے ہیں اس موں پر سر میں ہوئی مطل حسن قرات اسے دوران مزار کا اعاطہ ابر اروں زائرین کے قیام وطعام تقریب کے ساتھ مسجد داتا دربار میں قوی مطل حسن قرات اس کام کر رہا ہوا۔ اور محفل نعت كالعقاد موتاب.

ر المراب شاعر اور تاریخ وان، شاہ عبد الطیف بیشائی نے 14 مفر 1165 اجری برطابق 1752 عیسوی کو بعث کردا 10 شاه ين وفات يا كي، اس سال 14 مغر (8 د تمبر 2014م) كوآب كادوسوا كيشر وال (271) عرس منايا جائے گا۔ اس موقع ير ملك محرس المع موسة برارون افراو مزار برطاضري دے كرشاه ميشاني سے اپني مقيدت و محبث كا اظهار كرتے ہيں۔ عرس کی تقریبات کا آغاز مزار پر جادر چرها کر موتا ہے ،اس موقع پر میلہ بھی لگتا ہے۔ نامور فنکار شاہ لطیف بھٹائی کا کلام اور آپ کے ایجاد کردہ موسیقی کے آلے تموروکو بچاکر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

الائے قوم، بانی کا کتاب، قائد اعظم محمد علی جناح، 25 وممبر 1876 کو کراچی پیدا ہوئے۔ ان پاکتان قائد اعظم محمد علی جناح سے یوم پیدائش پر ملک بھریس تقریبات اورسمینارز منعقد کے جاتے ہیں جن میں ان کی شاندار خدمات پر روشی والی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات مزار قائد پر حاضری اور پھول چڑھاتی ہیں۔ یوم قائد وعظم تجدید عبد کادن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے عظیم قائدنے عکت عمل اور انتھک محنت اور جدوجہدے اس خطہ ارضی کوحامس کیا۔ اس موقع پر صرورت اس امر کی ہے کہ ہم بانی پاکتان کے فقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جذبہ ایمانی کوزندوکرے قائد کے اصل یاکتان کی حفاظت اور محیل کافریضہ سرانجام ویں-

اقوامعالم

یا کتان سمیت والم محریس 11 دممبر کو زمین کے ایک چوتها کی حصد پر تھیلے بہاڑوں اور کہساروں کا عالمی ون منا<u>یا</u> جاتا ہے۔ اس عالمی دن کو منافے کا آغاز 2002میں کیا گیا، به عالمی دن منافے کا مقصد انسانی زندگی میں بہاڑول ک اہمیت، نوائد بہاڑوں کا قدرتی حسن بر قرار رکھنے کے لئے الدامات كاشعور اجا كركرنا ہے۔ بياري علاقول ميں رہنے وانے او گوں سے مسائل اجا کر کرناہے ۔ صرف پاکستان میں 108 جو نيال واقع بين - اس موقع ير د نيامجر بين تقريبات اور سیمیار منعقد ہوتے ہیں، جن میں بہاڑیوں کی حالت بہتر بنائے آدران کے قدرتی ماحول کو بر قرار رکھنے کے لئے

فصوصى اقدامات كاضرورت يرزورد ياجاتا بيا

النال معوق عاى وك مذشة 64برس سے دنیا بعریس برسال 10 رسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے ، عالمی حقوق انسانی سے مراد انسانی حقوق کا وہ عالمی منشور ہے جس کا مشام ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد اور پرامن رہے۔ اس موقع پر ہیومن رائٹن کی سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں سے اشتراک سے انسانی حقول کے بارے میں عوای شعور بیدار کرنے کیلئے خصوصی داکس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سرکاری د غیر سرکاری حکام سمیت ، تمام مکاتب اگرے تعلق ر کھنے والے افراد بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہیں۔

ر کرپٹن ایک سلین جرم ہے جو معاشرتی ومعاشی ترتی میں سب سے بڑی رکاوٹ ر المركزي المان المركزي المان سميت دنيا بعرين برسال 9 دسمبر كوانسد او كريش ك الم 100 حوالے سے عالمی دن منایاجا تاہے۔اس دن کی مناسبت سے ونیا بھر میں سیمیٹارڈ واکس اور دعیر تقریبات کااٹعقاد کیا جاتا ہے، جس میں عوام کو کر پشن کے خاتمے سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو کی طرف سے اس (مناسبت سے اپنی کر پشن ویک منایاجا تاہے اور اس دن کی مناسبت سے مخلف پروگرام ترتیب ویے مختے ہیں۔

5 و ممبر: من كاعالمي دن world soil day ، بيد دن قدرت كاايك المول محلہ اور ہمارے ماحول کا اہم جر"منی" کی اہمت ا جا کر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، سی اس دنیا میں سب سے قدیم العميراتي جزم والكول معد نيات كواف اندر سموع موع مادر باتات كى بيدادار ك لي الذى --7 د ممبر: سول الوى الشن (شهرى بوابازى) كاعالى دن ، بدون شبرى بوابازى كے پچاس سال ممل بولے بر 1994 م ہے منایاجارہاہے۔ یہ دن منانے کا مقعد انٹر میشنل سول ابوی ایشن کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کر تااور بین الا قوای فضائی فرانسپورٹ کیلئے انٹر میشنل سول ابوی ایش آر کنائزیش سے کر دار کو اجاکر کرنا ہے۔اس دن ونیا بھر سے مسافر بردار طبارون، موكى ادول اور ان سے شكك افر ادكى غدمات كوسر المجاتات ·

18 وسمبر: عربی زبان کاعالمی دن، یونیسکو سے زیر اجتمام اس عالمی دن منافے کا مقصد مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاناہے،ان کے در میان تفافق ہم آ بھی پید اکر ناہے۔

20 وممبر: انسانی یک جبتی کا عالی دن ( (international human solidarity day) کا متعمد غربت کے فاتے وونیاک آبادی کے خریب ترین طبقات خاص طور پرترتی پذیر ممالک میں انسانی اور ساتی ترتی کوفرورخ دیا ہے۔

علای کی جدید شکل جری مشقت ادر بیگار کے خاتمے کا عالی دن بر سال 2 ومبركومنايا جاتا ہے اس دن كومنائے جائے كا مقعد إنسانوں كى تجارت،

بر بر ) جنسی استحصال، بچوں کی محنت کی نامناسب اشکال، منر درت کی شادی، دلہنیں بیچے جانا، بیواک کی فروخت اور بچوں كوزبروسى كاركرمسلح تعدادمات مي استعال جيب فلامانداعمال كوجز المحاذناب اور دور حاضر كى برهم كى غلاى ے فاتے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کے خلاف شعور بیدار کرناہے۔اس وقت و نامیں دو کروڑ دس لا کھ عور تیں ،

مر واور منج حالت غلاى ش زند كميال بسر كررب إلى-

ياكتان سميت دنيا بحريل انزليشل والمنشر ويدرر ضا كارون كا عالمي ون) كوممبركو مناياجاتاب، بيدون منافيكا مقعد ونیا مجر میں رضاکاروں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشره میں ان کو جائز مقام ولاتا ہے اور مقامی، قومی اور بین الاقواى مع ير جارى ترقياتى كامول يس مل جل كركام كرك ا تصادی اور سای ترق کو ممکن بنانا ہے۔ یہ رضاکار ونیا سے غربت جالت ناانسانی ظلم وستم کے خاتمے کے لیے اپنا کروار الما المان اور حقوق فی یاد میں اور میں اس موقع پر محقف تقاریب اور واک کا اجتمام اس میں ممالک کی مان سے ان اور واک کا اجتمام ون تین ممالک کی مان سے کوامالر کیاما تاہے۔ رداز برزور وبإجاتاب

برسال 18 وسبر كو تاركين دطن كا دن منايا اس دقت ونامرس تعليه موت 23 روز من الكراك المن وطن اور المؤل من ووروه را ہے عاندان سے افراط افارے ایں۔ یہ تعداد وفائع بالعوس برا مل كوا بادكر الم الح كاني مر مین تارین وطن کی توشون، سے- بدون و نیا جمر میں تارین وطن کی توشون، المايون، اور حقوق كى ياد مين سايامات بسائن ن ممالک ی ماب می اور داک کا اجتمام این ممالک ی ماب کوامار میاماتا ہے۔ ایک فوری شرورے کوامار میاماتا ہے۔ ایک فوری شرورے کوامال میں رضا کاروں کا

تذاببعالم 25و ممبر کوعیسانی براوری کر ممس کا تہوار منائی ہے۔ ید دن اللہ کے بندے اور رسول معزت عیسی کابوم پیدائش ہے۔ ونیا ہے ویکر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی مقامی سیمی براوری دسمبرے مہینے میں اسپنے مرکزی فد مہی حبوار کی تیار یوں میں معردف ہوتی ہے۔ کرسم کے موقع پر دنیا بھر جس کر جاگھروں میں خصوصی دعائیہ تقاریب کے بعد مسیحی براوری کی ایک بڑی تعداداپ مزیزا قرباہے ملنے یا تفریکی مقامات کار ح کرتی ہے۔ عیسانی اپنے محمروں اور ویکر عمارات میں رفک برسکے تقول اور آزائشی چیزوں سے سچاصوبر کاوز خت (کر ممس ٹری) لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جحفہ تحا کف دیتے ایں۔ . يهود اول على رشنيون كا تهوار "حنوكا" Janukkah (عيد تجديد) منايا حنوكاك وشنيول كالتيواك جاتاہے، یہ تہوار آج سے دوہر اربرس قبل بیت المقدس سے بونانی تبلاسے ازادی کی خوشی میں منایاجاتا ہے، اس روزيدو ريول نے بروحتم يد دوباره قبضه اور اسے بتول سے ياك كيا تھا۔ إس موقع پر انہوں نے 8 روز تک میں همعیں روش کر کے شاند ارجشن منایا تھا۔ یہ حبواریہ چھے شاخوں والے ایک معدان مینوره (Menorah) کوجلا کر منایاجا تاہے.. یوم وصال ہے، پاری ند بہب کا بیراہم ون پاری کلینڈر کے وسومیں مبینے کی ممیارہ تاریج کو منایا جاتا ہے، جو اس سال 26 وسمبر کو موگا۔ اس تبوار میں یاری لوگ اسے پغیر زرتشت کی حیات وسیائی اور نجات اور امن کی تعلیمات پر مجالس تے ہیں، آتش کدوں میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ یدہ مت کابہ تہوار 8 و بمبر کو موتم بدھ کے نروان پانے اور ایک تعلیمات کی و المراج المراج

1988ء سے ہر سال مکم و ممبر کویاکتان سمیت و نیا بھر میں سر لا کھ جالوں کے قائل ایڈز کے خلاف آگاہی کا عالمی منایاجاتا ہے۔ اس موقع پر ایڈزے فائمہ، اس مبلک مرض کے بارے میں عوای شعور بیدار کرنے کے سیلت سیمینارز ،کانفرنسز اور وركشالي، مذاكرون كاامتمام كياجاتليك تاكه عوام التاس كوايدز ے مرض، اس کا وجوبات، ابتد الی علامات، علاج معالجد، تداری

الدامات اور ويكر امورك بارك ين الكاه كيا جاسك، مرسال مبری بل تاری کواس مرس اور اس کے خلاف وعدون کی یاد ولانے کے لیے و تا بحریش لوگ لال رنگ کارین مینے ما

COURT TO THE STATE OF THE STATE

اس وقت و نیاکی کل آبادی کے دس فیصد نوعی مسی ندسمی معذوری میں مبتلایں۔ نامینا اور معذور افراد ے بجبتی سے لئے معذورل کا عالمی ون (انٹر میشل و سركومنايا و سمبركومنايا عاتا ہے۔ جس کا بنیادی مقصد معذور افراد کے سامه اظهار بجبتي اور انبيس معاشرے كاكارآند شمرى بنانے سے لئے ترغیب دینااور دنیا ہمر میں معدورول كوور فيش سائل كااجار كرنام

300



#### انكشافات

پچاس برس قبل چين ميس عي كميونث قيادت في بير اندازك لكاتے موسے كم أيك عام چزيا سال میں ساڑھے جار کلوگرام اناج کھا جاتی ہے اور یہ کہ ہر ایک ملین ہلاک كر دى جانے وائى جزياؤں كے بدلے میں ساٹھ ہزار انسالوں کو خوراک فراہم کی جاسکتی ہے، کروڑ با چڑیاؤں عشرے بعد جب قط کی سی صورت رہے ہیں، پرندوں کی بہت می جانی کو نقصان پنجانے والے کیروں کی حال پیدا ہو می تو جینی حکام کو است بیجانی اقسام کے لیے زندہ رہناکافی روک تھام میں مدو دیتے ہیں اور فیلے کے غلط ہونے کا اندازہ ہوا اور بودوں کے ج ایک سے دوسری جگہ انہیں یہ بت چلا کہ یہ پر ندہ فعلوں کو سرندوں کی تعداد میں توسے فیصد پہنچانے میں مجی معاون ثابت ہوتے انقصان پہنچانے والے کیروں کو تلف کی چریاوں اور تیتروں میسے عام ایں۔ ای طرح غردار کھانے والے کرنے میں کتااہم کرداراواکر تا تھا۔ یرندوں کے ہاں دیکھنے میں آئی۔ ایرندے قدرتی ماحول کوصاف رکھنے ب ماؤزے عل کے علم پرج دیاؤں کو ارنے کی مہم فحتم کر دی گئی تھی۔

بقامے خطرے سے دوچار پر ندول کی بہت می اقسام کو حاصل ہے۔ دوسری جانب سفید بھے جیسے نایاب پرندوں کو تحفظ حاصل ہے ، ان کی

ير ندول كي عام أقسام كي تعداويس كى اس ليے مجى تشويشناك ہے كربير

يورب من پونلون كى تعدادمين درامائى كىي

برطانيه كي يونيورشي آف أيمزيثر کے ایک جائزے کے مطابق عین عشر ملے کے مقابلے میں براعظم اتعداد میں حالیہ برسول کے دوران بورب میں پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا کیاہے۔ باليس كروز پرندول كى كى داقع مو چی ہے۔ بورپ بھر میں پر ندوں کی جانب سے یہ ایک بڑی تعبیہ ہے اور وہ پرعدے ہیں، جو لو گوں کو سب یہ بات واضح ہے کہ جس طریقے سے زیادہ قائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ عام کو ہاک کر دیا میا تھا۔ تاہم ایک ہی ہم آج کل است ماحول کا انتظام چا پرندے فعلوں اور پھل دار در ختوں

انہیں وہ شخفط حاصل نہیں ہے، جو میں اہم کر دار اداکر تے ہیں۔

گوگل، مسطیل کا پرستل سیکراری ﴿ انٹرنیت

ونیا کے سب سے بڑے مرج الجن کو کل متعقبل میں ایک ایسے پرسٹ سیرٹری کا کر دار اداکرے گا،جواری محلیکی ملامیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے صارف کو مجربور قائدہ پہنچاہے گا۔ ساتھ ہی بید سرج المجن سوچنے سمجھنے کے وائرے کو بھی وسیع کرتے میں مکمل تعادن کرے گا۔ مستقبل کی ونیا میں کسی بھی محض کو مطلوبہ معلومات اس کے موال کر نے سے بہلے ی دستیاب ہو جایا کرے گی۔ مثال کے طور پر مو کل اس کی آواز پیچان لے گا، ونیا کی کوئی مجی زبان معجى ماسكتي موكى اور في اسكرين اور كميدور فيكنالوجي بانتهار في كر ماكين محمد يعنى مستقبل مين اس شعب مين بيئادامكانات بون كي

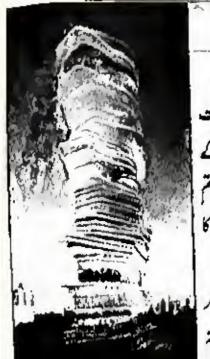

## ستقبل کی دنیا 🔷 هر کالابهریساخ کامتمویہ

بلندوبالا عمار تلى بناتا بميشه سے انسانی فطرت ميں شامل رہاہے۔ ہر دور ميں جديد ، فو بصورت اور بلتد عمار تیس تغییر کی حمیس - آج سائنس کے ترقی یافتہ دور میں تواس دوڑ میں فن تغییر کے ایسے ایسے ٹاہکار تعمیر کئے عظیے ہیں جن کو و کھے کر عقل جیران رہ جائے لیکن انہی یہ سفر فتم خیں ہو اہلکہ اس کو مزید عروج میں چہچایا جارہاہے لندن میں الینی عظیم الثان عمارت کی تغییر کا منعوبہ تار کیا کیا ہے جو ممارت کم اور شر زیادہ نظر آئے گا۔

چین کے کم فائی تائی نای میر الم اسكائي اسكريير ايوارد يافة المجيئر نے اس منصوبے كو

حقیقت کا رنگ دینے کا لیملہ کر لیا ہے۔ کم فائی ک جانب سے ڈیزائن کی مٹی اس عمارت کو "اینڈ لیس مٹی" The Endless City كانام ديا كياسه-اس بلندو بالاعمارت كى لمبائى 300 ميٹر بوگى- كم فائى كاكهنا ب كه وه صرف ايك بلند محارت كي لقمير نبين كرري بلكه ایک شهر بساری بین- ای ناور مین دو کلیان بول کی جو بوری عمارت میں محومیں گی۔ اس کے دولوں جانب نہ مرف محر بلکہ دو کا نیں اور یارک مجی بنائے جائیں مے، جب آپ کاول کرے آپ کسی یارک میں جائیں اور فوب الجوائے كريں۔ ڈيزائنز كا كہنا ہے كه اس



عمارت سے بورے لندن سے رابطہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یور نے لندن کا نظارہ مھی کیا جانکے گا۔

# ب جے چین کر وہ عام لوگوں کی صرف چل سکیں مے بلکہ کھیل کود معلور بعصل السكوري الحرج على يم عيس م-"فارُ اللهُ الله كار عيس م- يدويوائس جماني

و الدين الحوظوار تبديل سے كم نہيں. لبن كرس بالده ك كانتيك المنس مين ليوي یوں کو ساتھ کے جمز بونڈ اور مثن امیوسل جیسی كر چل كے إلى جبكه الماكن فكشن فلموں ميں آپ نے ال خرح في اليه كانتيك ينس ويكه بول م کھڑے ہوکر نہ جنہیں کیمرے یا ورچول ریمیٰ کے

دنیا بھر کے معذور پچول کیلئے الیی "firefly upsee ٹائی اس معذور پچول کی زندگی میں کسی

خوشی کی خبرہے کہ وہ معذوری کے باوجور ملنے کے قابل ہو جائیں ك\_ يى بال آئرليند ا نے اب الی





اس خواب ناک ٹاور کو حقیقت کا رنگ دینے والی تغییر اتی سمینی شور کی میجر الیناو ملکارس کا کہناہے کہ ناور کے اندر آپ بورے شہر کا چکرلگاسکیں گے۔ان کا کہناتھا کہ عمارت کی گلیاں مہت کے قریب زیاوه و سیع موں گی تا کہ قدرتی روشنی اور ہوا کا حصول ممکن ہو جس کی ہدولت توانائی کاخرچہ کم کیا جاسکے گا۔عمارت میں بارش کے پانی کو جع كرنے اور اسے رى سائيل كے ذريعے دوبارہ استعال كرنے كا نطام تجي موجود موكا\_

برطانيه ميں لندن كا شار ان شهروں ميں موتے لكاہے كه جہال زیادہ تر ہم بادی کا حصہ مشرق وسطلی اور ایشیاء سے تعلق رسھنے والے لو موں پر مسمل ہے۔مقای المریز آبادی اب اقلیت میں شار ہونے

کی ہے۔اب لندن کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک ہے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں جو کہ اب برطالوی شہری ہیں ان کو انگریز آبادی کے مسادی ہروہ سہولت میسر ہے جو کہ بورے برطانیہ میں مقای انگریز آبادی کو فراہم کی جاتی

ے \_ تعلیم ، صحت ، بے روز گاری الا نس کے علاوہ رہائش کے لئے مقای کونسلوں کے فراہم کر دہ فلیٹ اور

2001ء میں لندن کی آبادی 7.3 ملین کے لگ کھک تھی۔ 2011ء کی مروم شاری کے مطابق لندن کی کل آبادی 8.2 افراد پر مشتل ہے جن میں غیر ملکیوں کی اکثریت ہے۔ اینڈلیس سٹی شاید ہڑھتی ہو گی آبادی کے اسی مسئلہ کوحل کر سکے۔



طور پر استعال کیا جاتا ہے اب آپ یے ایجاد حقیقت کے روب میں مھی دیکھ سیس مے عوال کاس کی تکریر ہے جس میں آپ ٹی وی دیکھ سکتے امریکی نوح استعال کرسکے، خاص

انوویگانای امریکی ممینی نے ایک ایبا تمام آلات نصے منے ہیں۔ یہ ممینی كانشيك ليس "iOptik" تياركيا اليے بائي فيك ليس مجى بتار بى ہے جو ہیں۔ اس کیس کو براہ راست الم کھ ایت سے کہ سے لیس یاور مہیں میں لگانے سے اس میں موجود نتھے الکتے اور عام لینس کی طرح الکھوں اسكرين أب كو بيد تاثرويل مع كم المين جم جاتے ہيں ، بيد كينس نار مل آپ1240 کی کائی وی وس فٹ کے اصارت کو بروحادیے ہیں فاصلے سے ویکھ رہے ایں میں اورعام بصارت میں کوئی نانو میکنالوجی استعال کی منی ہے اور اخلل مجی نہیں والتے۔

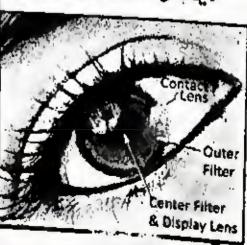



الريش دنيا بحريس يائے جانے والے ذہنى عارضول ميں سب سے عام بیاری ہے اور دنیا بھر میں 350 ملین افر اواس کا شکار ہیں۔ عالمی اوارہ صحت وبلیوائی او کے مطابق ویریش دنیا تھر میں انسانوں کی کار کروگی میں تقص پیداہونے کاسب سے براسیب ہے۔اس بھاری کاعام طورے علاج اوو یات یا فربوتھرانی یا پھریک ونت دولوں کے امتراج سے کیا جاتا ہے۔ تاہم بہت ے مریش اس باری سے نجات حاصل نہیں کریائے۔

برطانیہ کے طبی ماہرین نے ایک محقیق میں کہا ہے کہ فارغ او قات میں یابندی اور سلسل کے ساتھ کی جانے والی جسمانی ورزش ڈیریشن کے ممکنہ مریضوں میں ایک ہی دفت میں جسمانی اور ذہنی ددلوں طرح کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہیں سے جالیس سال کی در میانی عمرے ایسے افراد، جنہوں نے پہلے بھی جسمانی ورزش ند کی مو، جب پابندی سے ہر مضے تین بارجسمانی درزش ادر سر کرمیون میں حصد لیتے ہیں توان میں ڈیریش کی يارى كے خطرات 16 فيمد كم موجاتے ہيں۔ اس كے علاوہ مفتہ وار بنيادون ير کی جانے دالی ہر اضافی جسمانی ورزش اس بھاری کے امکانات میں مزید کی کا سبب بتی ہے۔

> لدانعت بيدا كرنے والے عناصر كو مضبوط كرتى ب، جاكليث مين موجود كوكاه بوناهيم، ميكنيشيم ، أكرَّن اور زنگ دماغی محت کو بہتر کرنے میں

مطابق تھوڑی سے ورزش اور اچھی غذاکے ساتھ براؤن جاکلیٹ کھانے ہے بیڈر کولیسٹرول (ایل ڈی ایل) کم موتا ہے اور صحت مند کولیسرول (ای ڈی ایل) بڑھتاہ۔

الله كالله زبتی امراض سے محفوظ رالته کیا آب یاداشت کی تمزوری اور رما فی انتشارے ربحنا جائے ہیں تو فکر ک کوئی بات شیں اس کے لیے مرف انڈے کھانا ہوں گے۔ یہ وعویٰ تنش یونیورسٹی امریکا میں گ حانبوالی ایک طبی شخین میں سامنے آیاہے۔ مختیق کے مطابق انڈے دو ا يَنْيُ ٱلسَّائِيلِهُ عَمْنَ لِيو تَمِنَ اور رَبِيس نيتمن كالهترين ذريعه بين جو دماغي افعال کو بہتریٹا کر باداشت کی کمزوری اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہونے کے امكانات كوانهتاني كم كردية إي-الحروث كأمهوزائم استعمال سرطان سے محفوظ م کھتا لہ كىلى فور نيا، امريكى كى يونيور سى يى کی جانے والی متحقیق میں نیہ ہات سامنے آئی ہے کہ اخروث کا روزانہ استعال مرودل کو غدود کے سرطان سے بخاسکتا ہے، اخردت میں انسانی صحت کے لئے انتالی مفید اجزایائے جاتے ہیں جو کہ جھاتی کے سرطان اور دل کی بیار ہوں کو قابو کرنے میں مدد اسوتی ہے سے انسانی جسم کی قوت فراہم کرتے ہیں۔

منحت

جأكليث نقصان رة لهين برطانيه مين كي منى نئي شخفين مين ثابت ہواہے کہ جاکلیٹ مزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی مدد گار ہوتے ہیں۔ ریسرچ کے



شہر سے کوئی ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر پر فضا باغول اور مجلواربون مین محمری مونی قریب قریب ایک ہی د صنع کی بنی ہوئی عمار توں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلٹا چلا کیا ہے۔ان عمار توں میں کئ جھوٹے بڑے وفتر ہیں جن میں کم وہیش چار ہزار آومی کام

كرتے إلى ون ك وقت اس علاقے کی

چېل مېل اور مهما مهمي عموماً ممرون کی محدود رہتی ہے مرضح

كوسازه عدس بج سے بہلے اور سه بہر كوساڑھ عار بیج سے بعد وہ سیرھی اور چوڑی چکی سڑک جو شہر

تے بڑے وروالے سے اس ملاتے ہے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ

ببيت ماخس وخاشاك ببالايامو-

مری کازباند، سد پهر کاونت، مرکون پرور ختول

ر مین کی تبیش کا میر حال تفاکه جو توں کے اندر تکوے جطم جاتے تھی۔ انجی انجی ایک چیز کار گاڑی

مرری محی- سرک پر جال کمال یافی پرا

رے کی۔ شريف حسين

كرك ورجه ووم

معمول سے مجھ

سویرے دفتر سے لکلا اور اس بڑے بھالک کے باہر آ كر كحرا مومياجهال سه تاتكے دالے شمرك سواريال لے جایا کرتے تھے۔ کمر کو لوشے ہوئے آوھے رائة تك تالكيم بين سوار موكر جاناايك ايبالطف تخا جواسے مہینے کے شروع کے صرف جاریا مج روز بی ملا

كرتا تما اور آج كا ون میمی انہی مبارک ولوں میں سے ایک تفار آج خلاف معمول تنخواو کے آخه روز بعد مجي اس کي جيب ميل يائج رويه كا

نوٹ اور پھی آئے میے بڑے تھی۔وجد بدیمتی کہ اس كى بوى مہينے كے شروع بى ميں بوں كولے كرميكے

ملى من تحى اوروه كمريس اكيلاره مميا تھا۔ دن میں دفتر کے علوائی سے وو

وحار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ جاربوریاں لے کر کھالی تھیں اور اوپر سے یانی فی کر پید مجر لیا تھا۔ دات کو شہر سے کسی سے سے مو مل میں جانے کی تھیرائی تھی۔ بن بے مکری ہی ہے



فکری متی یکمر میں مچھ ایبااثاثہ تعاقبیں جس ک ر کوالی کرنی پرتی اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب جاہے كم جائ اور جاب لو سارى دات سركول ير محومتاري-

تعوزی ویریس دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں لكلى شروع مومي .. ان مين الميسك، ريكارو كيير، و منحور، أكانونشك، ميذكارك، سيرنشندنت غرض ادنی واعلی ہر ور جہ اور حیثیت کے کلرک تھے اور اس لحاظ سے ان کی وضع قطع مجی ایک دوسرے سے جدا مقی۔ ممر بعض نائب خاص طور پر نمایاں تھی۔ سائیل سوار آدھی آستینوں کی قیض، فاک زین کے فیکر اور چیل پہنی، سر پر سولا ہیٹ رتھی، کلائی پر تكفرى باندهي، رنگدارچشمه لكائي، بري بري توندون والے بابو جیماتا کھولی، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فا کلوں کے مصفے وائی، ان فائلوں کو وہ قریب قریب مرروز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو مختیاں وہ و فتر کے غل خمیاڑے میں نہیں سلجھا سکے ممکن ہے تھر كى يكسو في مين ان كا كوئي حل سوجه جائية . مرتكمر ولیتے عی وہ گر بستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ الليل ويكف تك كاموقع ندملنا اور الملك روز البيل بير مفت کابوجھ جول کالوں واپس لے آ مار تا۔

بعض منطح تا کی، ما نکل اور جھاتے سے ب نياز، نوبي باته مين، كوث كاندهم ير، كريبان كلاجوا جے بین نوٹ جانے پر انہوں نے سیفی بن سے بند كرنے كى كوشش كى تقى اور جس كے ينج سے جھاتى كے سمنے بال سينے ميں تربتر نظر آتے تھی۔ ئے رمحروك سيت سل سلائ وهيل ومال برقطع سوٹ مینے اس مرمی سے عالم میں واسکٹ اور کٹائی

كالرتك ہے كيس، كوٹ كى بالا كى جيب ميں دو دو تين تلین فونٹین بن اور پنسلیس لگائے خرامال خرامال حطے

کو ان میں سے زیادہ تر کار کوس کی مادری زبان ایک ہی تھی مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں یا تیں كرفي يرتل بوع تفيداس كي وجدوه طمانيت نه تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنے پر اس میں باتیں کرنے پر آکساتی ہے بلکہ بید کہ انہیں وفتر میں دن بھراہے السرول سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور اس وقت وہ ہاہم بات چیت کرکے اس کی مفن بہم پہنچارے تھی۔

ان کار کول میں ہر عمر کے اوگ مقی۔ ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں مجی بوری نہیں بھیکی تھیں اور جنہیں امھی اسکول سے لكے تين مهينے بھي نہيں ہوئے تھے اور ايسے عمر رسيده جهال ويده كما كه بهي جن كي تاك يرسالها سال عينك کے استعال کے ماعث مجرانشان پڑھیا تھا اور جنہیں اں سرک کے اتار چڑھائو ویکھتے ویکھتے پچیس پچیس تیں تیں برس ہو چکے تھی۔ بیشتر کار کوں کی پیٹھ پر محدی سے ذرایعے خم ساتا کیا تھا اور کند استروں ہے متواتر واڑھی مونڈھتے رہے کے باعث ان کے مخالون اور تفوزي بربالون مين جزين پيون لکلي تقيين جنہوں نے بیٹار نفی نظی میسیوں کی شکل الفتيار كرلي تقي.

پندل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ بخونی جانتے ہے کہ دفتر سے ان کے تھر کوجتنے راستے جاتے ہیں ان كافاسله ع مع بزار قدم ہے۔ بر مخص افسروں کے چرچے پن یا ماتحوں کی ٹالائقی پر تالان



غلام عباس نے 1909ء میں امر تسریس استحصیل کھولیں \_ تعلیم اور پرورش لاہور کے ادب برور ماحول میں بائی۔ لکھنے لکھائے کا شوق فطرت میں · وافل تھا۔ ان کی با قاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1925ء سے ہوا۔ ابتدائی چند سالوں کا عرصہ غیر ملکی افسانوں کے ترجموں میں گزارا۔1928ء سے 1937ء تک متاز ڈرامہ نگار سید انتیاز علی تاج کے والد مکس العلماء مولوی سید متاز علی کے ہفت روزہ رسالوں کھول (بچوں کیلئے) اور تہذیب نسوال (عور اول کیلئے) عن بطور نائب مدير كام كيار جنك عظيم دوئم مين آل اندياريديو من ملازم

جو کئے اور اس کے بہندی وار دور سالوں سارتک اور آواز کی اوارت کے فرائض سرانجام دیئے۔ ای دور میں کئی شاہکار انسانے بھی تخلیق کئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر اس کے رسالے آ جنگ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔10 تومبر 1982 موکر اچی میں انتقال فرمایا۔

بحشیت افساند نگار فلام عہاس کا نام اردو کے افساند نگاروں میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے، کو کم انہوں نے بہت کم انسانے لکھے لیکن حتنے لکھے بہت خوب لکھے۔غلام عباس ان کے انسانوں میں صداقت، واقعیت اور حقیقت بیندی کاوہ جوہر جھلکتا ہے جو انسانہ نگاری کی جان ہوتا ہے۔ ان کے کروار ہمارے روز مرہ زندگی اور معاشرے بی کے چلتے پھرتے اور جیتے جامعے کردار ہیں۔ غلام عباس کی تحریر الکتبد" اردواوب کی مشہور کہانی ہے ، کہانی کامر کزی کروار پرانے زمانے کا مفلوک کلرک تھا، رہنے سے سنگ مر مر ایک تخت پہند آنے پر خرید نیا، ول میں بہت سے ارمان امیدیں تراش لیں، پھراسی تصورنے کتبدتراش دیا۔

. لو گوں کو چیزیں خرید تی، مول لول کرتے و میصنا ہجائے

خووايك يرلطف تماشاتها به

ر شریف حسین لیکم باز علیمون، سنیاسیون، تعوید گندے بیجے والے سانوں اور کھڑے کھڑے تصوير اتار وي والے نوٹو مرافروں كے محصول کے یان ایک ایک دو دو منٹ رکتاء سیر ویکھتا اس طرف ما لكلاجال كماريون كي دكائين تحين، ميان اسے مخلف مسم کی بے شار چیزیں نظر اسی ان میں سے بعض ایس مقی جو ایک اصلی حالت میں بلاشیر صنعت کا اعلی کا عمونہ ہول گی۔ مگر ان کیار ایوں کے باتھ بڑتے بڑنے یا توان کی صورت اس قدر مسخ

ایک تانیکے کی سواریوں میں ایک مسافر کی تھی و مي شريف حسين ليك كراس بين سوار بو كيا- تأنكه طلا اور تھوڑی دور میں شمر کے دروازے کے قریب و من مر رك ميا شريف حسين نے ائل كال كر کوچوان کودی اور کھر کے بچائے شہر کی جامع مسور کی طرف چل بڑا۔ جس کی سیر حیوں کے گردا کرد ہر روز شام کو کہند فروشوں اور سستامال بیجئے والوں کی وكاليس سواكرتي تفين اور ميله سالكاكر تا تفار والإيجر

کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قباش کے لوگ یہال ملتے

تقی اگر مقعد خرید و فروجت نه مو تو تھی بہال

WWW.PAKSOCIETY.COM

نظرا تاتعا

ہوسی مقی کہ بہوائی ہی نہ جاتی تھی یا ان کا کوئی حصہ توے پھوٹ میا تھا جس سے وہ بیکار ہو می تھیں۔ چینی سے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیب، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چو کھٹی، گرامو نون کے کل پرزمے، جراحی کے آلانت، ستار، تھس بھر اہر ن، پیتل کے کم وه هينگ ،بده كانيم قد مجسمه .....

ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مر مر کے ایک عرفے پر بڑی جو معلوم ہو تا تھا کہ مقل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا کیا ہو۔ اس کا طول کوئی سوافٹ تھا اور عرض ایک فٹ۔ شریف حسین نے اس تکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ککڑا الیں ، نفاست سے تراشا کیا تھا کہ اس نے محض بیرو کھنے سے لیے کہ معلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت در یانت ک۔

تین رویے! کباری نے اس کے دام کھے زیادہ نہیں بتائے تھے تھر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا مقی ۔اس نے مکڑار کھ دیااور چلنے لگا۔

واليون حفرت جل ديد؟ آپ بنايئ كيا و يح كا ...!"

وه رک عمیا۔ اسے بیہ ظاہر کرتے ہوئے شرم می آئی کہ اسیہ اس چیز کی ضرورت نیہ تھی اور اس نے محض این شوق محقیق کو بورا کرنے کے لیے قبت پوچھی مھی۔اس نے سوچا، دام اس قدر کم بتائو کہ جو كباري كومنظور نه جول مم از كم وه اسيخ ول ميل بيد تو نہ کے کہ بیر کوئی کنظاہے جو د کانداروں کا وقت ضائع اور اپن حرص بوری کرنے آیاہے۔

منہم توایک روپید دیں ہے۔ " یہ کہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی ک

نظروں سے او جھل ہوجائے مگر اس نے اس کی مېلىت بىنددى ـ

"اجی سینے تو۔ کچھ زیادہ نہیں دیں گی! سوارو پہیہ تھی نہیں... احیفالے جائیے"...

شریف حسین کو اسے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے مارہ آنے کیول نہ کے۔اب او نے کے سواحارہ ى كيا تفا قيت ادا كرنے سے يملے اس نے اس مر مرین مکڑے کو اٹھا کر دوبارہ ویکھا بھالا کہ اگر ذرا سامھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کروے مگر وہ ککڑا ہے عیب تھا۔ نہ جانے کماڈی نے اسهاس قدرستا بيناكيون قبول كياتها.

رات کو جنب دہ کھلے آسان سے پیچے اسیے گھر کی حصت پر اکیلا بستر پر کرو میں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے کلڑے کا آیک معرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں وہ بڑا غفور الرجيم ہے۔ كيا عجب اس كے دن چر جائيں۔ وہ کارک درجہ دوم سے ترقی کرکے سیر نشاذ نف بن جائے اور اس کی تنخواہ جالیس سے بڑھ کر جار سو موجائے ۔۔ یہ نہیں او کم سے کم میر کاری بی سی۔ محر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت ندر ہے بلکہ وہ کوئی چیوٹاسا مکان نے لے اور اس مرمریں ككرے ير اينا نام كنندہ كرا كے وروازے كے باہر س

مستقبل کی بیر خیالی تصویر اس کے وہن پر ہجھ اس طرح چھائی کہ یاتواس مرسریں فکرے کو بالکل ب معرف سمحتاتها ياب اسم ايسامحوس موت لكا مویادہ ایک عرصے سے اس قسم کے مکرے کی ملاق میں تھااور اگر اسیمندخرید تاتوبڑی بھول ہوتی۔

شروع شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کاجوش اور ترتی کا دلولہ انتہا کو پہنچاہوا تھا کر دوسال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش خسٹر اپڑ کمیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا گر اس سک سک مرمر کے کلائے نے پھر اس کے خیالوں میں پلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند محیالات ہر روز اسکے دماغ میں چکر لگانے کوشر بات ، وفتر بات ، وفتر سے کی ۔ اٹھتے بیٹھتی، سوتے جاگتے، وفتر جاتے، وفتر سے کی ۔ اٹھتے بیٹھتی، سوتے جاگتے، وفتر جاتے، وفتر سے کر۔ یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہواادر اسے تخواہ کی فتر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر کوشہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے فتر اس کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر نام کی ندہ کر میں جھوئی جوئی نام کی ندہ کر مے کوئوں میں جھوئی جوئی بیان کام کیندہ کر مے کوئوں میں جھوئی جھوئی جوئی نام کنندہ کر کے کوئوں میں جھوئی جھوئی جھوئی بیادیں۔ نام کنندہ کر کے کوئوں میں جھوئی جھوئی جھوئی ہوئی

اس سنگ مر مر کے تکارے پر اپنانام کھدا ہوا و کھے کر اسے ایک جیب می خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید میں پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنانام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہواد کھا ہو۔

میں تراش کا دکان سے روائہ ہوالو بازارش کی مرحبہ اس کا جی جاہا کہ کتبہ پرسے اس اخبار کو اتار وا تار واللہ علی جائے ہیں ہے اس اخبار کو اتار اس بر ایک نظر اور ڈانے مر ہر ہار ایک نامعلوم جاب جسے اس کا ہاتھ کر لینا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی جاب جسے اس کا ہاتھ کر لینا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی فرار اس کتبہ کو دیکھ کر اس فران میان میان کو نہ جائی جو تجھلے کئی ونوں سلط سے اس کتبہ کو دیکھ کر اس سلط سے اس کتبہ کو دیکھ کر اس سلط سے اس کے دیا جائیں جو تجھلے کئی ونوں سلط سے اس کے دیا جائیں جو تجھلے کئی ونوں کے اس کے دیا جائیں جو تجھلے کئی ونوں کے ایس کے دیا جائیں جو تجھلے کئی ونوں کے اخبار سلط سے دی اس کے دیا جائیں جو تجھلے کئی ونوں کے اخبار کی دیا تھی کی دیگی میں میں تقدم رکھتے ہی اس نے اخبار کے اخبار کی دیا تھی کے دیا تھی میں کی دیا تھی میں تقدم رکھتے ہی اس نے اخبار کے اخبار کی دیا تھی کی دیا تھی میں تو میں کی دیا تھی کی دیا تھی میں تو میں کی دیا تھی کی دیا تھی میں تو تو میں کی دیا تھی کی دیا تھی میں تو تو تو تھی کی دیا تھی تھی کی دیا تھی تھی کی دیا تھی کی دیا تھی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی تھی کی دیا تھی تھی دی اس کے دیا تھی کی دو دیا تھی کی د

اتار پینکا اور نظری کتبہ کی وکش تحریر پر گاڑے
وھیرے وھیرے میر صیاں چڑھنے لگا۔ بالا کی منزل
میں اپنے مکان کے وردازے کے سامنے پانچ کردک
گیا۔ جیب سے چانی لکال۔ نشل کھولئے لگا۔ وکھیلے وو
برس میں آج کہلی مر تبداس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس
نیس کہ اس پر کوئی بوڑڈ لگایا جاسے۔ اگر جگہ ہوتی
بھی تو اس ضم کے کتبے وہاں تھوڑا تی لگائے جاتے
بیں۔ ان کے لیے تو بڑا سامکان چاہیے جس کے
بیانک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے
بیا۔ ان کے لیے تو بڑا سامکان چاہیے جس کے
بیا۔ ان کے ایم لگایا جائے تو آتے جاتے

تفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ ٹی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصہ مکان میں وو کو تحریاں، ایک عسل خانہ اور ایک بادر چی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کو تعری میں تھی مگر اس کے کواڑ شہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔

جب تك اس كے بوى بع الل آئے وہ الب

خیالوں میں ہی مگن رہا۔ نہ دوستوں سے ماتا، نہ کھیل تما فوں میں حصہ لیتا، رات کو جلد ہی ہو ٹل سے کھانا کھا کر گھر آجاتا اور سونے سے پہلے کھنٹوں عجیب عجیب خیال د نیاوس میں رہتا مگر الن کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک ہار گھر سہانی تصویر یں وفتہ رفتہ و هندلی پڑ گئیں۔
سہانی تصویر یں وفتہ رفتہ و هندلی پڑ گئیں۔

کتبرسال بھر تک اسی بے کواڑ کی المماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا۔اپنے المسروں کوخوش رکھنے کی انتہائی کومشش کی مگراس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔

اب اس کے بیٹے کی عمر چار برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی تھی جاتا تھا۔ شریف مسین نے اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو محران دے اسے وہاں سے اٹھالیا اور اپنے صند وق میں کپڑوں کے بیٹے رکھ ویا۔

ساری سردیاں بد کتبہ اس صندوق ای بین بڑا
رہا۔ جب کری کا موسم آیا تواس کی بیدی کو گرم
کیڑے رکھنے کے لیے اس کے صندوق بیں سے فالتو
چیزوں کو نکالنا پڑا چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ
بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بیس
میں ڈال جس میں ٹوٹے ہوئے چو کھٹی، بے بال کے
برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے چو کھٹی، بے بال کے
برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے چو کھٹی، اور

ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہی سیں۔
شریف حسین نے اب اپنے متعقبل کے متعلق
زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وفتروں کے رنگ ڈھنگ
و کھے کروہ اس نتیجہ پر پہنچ کیا تھا کہ ترتی لطیفہ غیبی سے
نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھیائے

سے پچھ عاصل نہ ہو گا۔اس کی تنخواہ میں ہر دو سرے برس تین روپے کا اضافہ ہو تا جاتا جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ لکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھائی پڑتی۔

پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے ہارہ برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترتی کے ممام ولولے نکل چکے تھے اور کتبہ کی یاو تک ذبہن سے محو ہو چکی تھی تو اس کے افسرول نے اس کی دیانت داری اور پر انی کار گزاری کا محیال کر کے اسے میں مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جاناچا ہتا تھا ۔۔۔۔

جس روز اسے یہ عہدہ ملااس کی خوشی کی انتہائہ
رہی۔اس نے تا تکے کا بھی انظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم
اٹھا تا ہوا پیدل ہی بوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔
شاید تا نگہ انسے پچھ زیادہ جلدی گھرند پہنچا سکتا...!

ا کلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی
لکھنے کی میز اور ایک گھو منے والی کرسی خریدی۔ میز
کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اوراس کے ساتھ
ہی اس کی سوئی ہوئی المقیس جاگ اشھیں۔ اس نے
وصو نڈ ڈھانڈ کے کاٹھ کی چٹی سے کتبہ ٹکالا، صابن سے
وصو یا، ہونچھااور دیوار کے سہارے میز پر ٹکادیا۔

یہ زمانہ اس کے لیے بہت تھن تھا کیونکہ وہ اپنے السروں کو اپنی برتر کارگزاری و کھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگناکام کر تا۔ اپنے اتحوں کوخوش رکھنے کے لیے بہت ساان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں جب بھی آسے اس کلرک کی واپسی

المالية المنت

كاخيال آتاتواس كاول بجهرسا جاتاب تبهي تبهمي وه سوچتا، ممکن ہے وہ اپٹی چھٹی کی میعاد بردھوا لے... ممکن ہے وہ بار پڑجائے... ممکن ہےوہ مجھی ندآئے.... ممرجب تین مہینے گزرے تونہ تواں کارک نے چھٹی کی میعاد بر هوائی اور شدہی بیار برا۔ البته شریف حسین کواپنی پرانی حکه بر آ جانا پڑا۔

اس کے بعد جو ون گزرہے وہ اس کے لیے بڑی مالوحی اور افسردگی ہے تھی۔ تھوڑی سی خوش حالی کی جھک و کھے لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہوئے گئی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق ند لکنا تھا۔ مزاج میں الکس اور حرکات میں ستی نئی پیدا ہونے تکی۔ ہروقت بیزار بیزار ساگلیا۔ نہ مجھی ہنتا، ند مسی سے بولنا جالنا۔ ممریہ کیفیت چند ون سے زیادہ ندرہی۔ افسرول کے تیور جلدہی اسے زاه راست برلے آئے۔

اب اس کا برا لڑ کا جھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چو تھی میں اور مجھلی لڑ کی ماس سے قرآن مجید پر حتی-سینا پروناسیسی اور گھر کے کام کاج میں اسکا ہاتھ بٹاتی۔ اب کی میز کرسی پر بڑے اوے نے ابعد جمالیا۔ وہان بیٹے کروہ اسکول کا کام کیا کر تاجو نکہ میزے ملنے ہے کتبہ کرجانے کا خدش رہتا تھا اور پھر اس نے میز ی بہت ی جگہ بھی تھیرر کھی تھی اس لیے لڑے لیے اسے اٹھاکر بھرای بے کواڑ کی الماری میں رکھ ویا تھا۔ سال برسال مزرت می - اس عرصے میں کتبہ یے سی مجہدین بدلیں۔ بھی بے کواڑ کی الماری میں تو معلی میریر سمعی صندو قول کے اور او معلی عاریال سے میں۔ میں بوری میں تو مجھی کا تھ کے مکس میں۔ ایک واحد کسی نے افعاکر باور کی فائے کے اس برے

طاق میں رکھ دیا جس میں روز مرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھی۔شریف حسین کی نظر پڑمتی۔ ویکھا تو دھوسی سے اس کاسفید رفک پیلا پر چال تھا۔ ا فعاكر وطويا، يو نجعا اور محرب كوار الماري من ركه ویا۔ مر چند ہی روز میں اسے پھر فائب کر دیا میا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی محولوں کے بڑے بڑے ملے ز کھ ویئے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے سى دوست نے اسب تخفے میں دیئے تھی۔رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماري ميں رکھا موابد تمامعلوم موتاتھا مر اب کاغذی مجلوں سے سرخ سرخ رنگوں سے الماری بیل فیسے جان پر منی تھی اور ساری کو تھردی د مک انتخی تنخی ..

اب شریف حسین کو ملازم موے بورے ہیں سال گزر میکے تھی۔اس کے سرکے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ورانیج خم الميا تقا۔ اب مجى مجى مجى اس كے وماغ ميں خو شی لی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی ند مقی کہ خواہ وہ کوئی کام كرديابو تصورات كاايك تسلسل ب كديبرون توشي کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر او قات ایک آہ دم مجمر میں ان تصورات کو اڑائے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم؛ اس کے بڑھے ہوئے افر اجات، مجر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ٹوکریوں کی الاش ... س الی فکریں نہ تھیں کہ بل بھر کو بھی اس کے خیال کو ممى ادر طرف بفظنے ویتیں۔

پہیں برس کی عمر میں اسے پنشن مل حی۔ اب اس کا برا بیاریل کے مال کووام میں کام کرتا تھا۔ چوٹا کی وفتر میں میں ٹائیسٹ تھا اور اسے مچوٹا

FOR PAKISTAN

انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنخوایں سب مل ملا کے کوئی ڈیڑھ سوردیے ماہوار ے لگ بھگ آمدنی موجاتی تھی جس میں بخولی گزر مونے کی تھی۔علادہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موہ بدیار شروع کرنے کا بھی تھا مگر مندے کے ور سے الجمي يورانه بوسكا تفا

این کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقه مندی ک بدولت اس نے بڑے بیٹے ادر بیٹی کی شادیاں خاصی وجوم دهام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کامول سے نسٹ کرائ کے جی بیں آئی کہ فج کر آئے مگر اس کی توفیق نه موسکی۔ البتہ سیجھ دلوں سحیدوں کی ردنق خوب برهائی۔ ممر پھر جلد ہی براهایے ک مروریوں اور باریوں نے دباناشر وع کردیا اور زیادہ ترجاريا كى بى يريز اريخ لگا۔

جب اسے پنشن وصول کرتے تین سال مزر مر تو جاڑے کی ایک رات کودہ کسی کام سے بستر سے اٹھا۔ مرم مرم نحاف سے لکلا تھا، بیجیلے پہر کی سرو اور تند ہوائیں جیر کی طرح اس سے سینے میں لکیں اور اسے ممونیا ہو کمیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علاج معالم كرائ اس كى بوى اور بهو دن رات اس كى یلی سے لگی جیٹی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی چار دن بسر يريد دسي كے بعد مركيا-

اس کی موت کے بعد اس کابر ابیامکان کی صفائی كراربا تفاكه يران اساب كاجائزه ليت بوس ايك . بوری میں اسے یہ کتبہ مل عمیا۔ بیٹے کو باب سے بے صدمحبت محقی۔ کتبہ پر باب کانام دیکھ کر اس ک المحصول میں بے افتیار آنسو بھر آئے ادر دہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار

کو دیکھتا رہا۔ اجانک اسے ایک بات سومجی جس نے اس کی آگھوں میں جمک پیداکر دی۔

ا گلے روزوہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے میااور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی کی ترمیم کرائی اور پھر ای شام اسے اینے باپ کی قبر يرنعب كردياء





حاصل ہے۔ دہ روحانی سک دائٹرز کلب، قتر سخن، بول كا روحاني ذا تجسك، سائنس كارنر Q&A، ردْحانی سوال وَجواب، روْحانی ڈاک، محفل مراقبہ اور استضارات کے لیے اسے خطوط اور تجادیز، اُفن سے متعلق تحريرين، مضامين، ريورش، وركيومنش، تصاویر اور و گیر فا کلول کی افیجنٹ ایٹ ای میل کے ساتھ درج ویل ایڈریسر پر ان کے کرے ارسال

roohanidigest@yahoo.com امن ہرای میل کے ساتھ اپنا نام، شہر اور ملک کا نام ضرور تحرير كرين-سر کولیش سے متعلق استفسارات کے ساتھ اینا

رجسٹریش نمبرلاز احتجر پر کریں۔





کھے نہیں بلکہ بہت سادے لوگ یہ سوچ دکھتے ہیں کہ مرد ہونا طاقت اور اکرام کا سبب ہے۔ عورت کا وجو د کمزوری اور شر مند کی کی علامت ہے۔

ایساسوچنے والے صرف مر د بی جہیں ہیں گئی عور تیں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں۔ بیٹے کی ماں بن کر بعض عور تیں خو و کو محفوظ اور معزز خیال کرتی ہیں ، بیٹی کی مال بن کر خو د کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔ مردانہ تسلط والے معاشرے میں کئی مصیبتوں ، دکھوں اور ظلمتول کے ور میان ابھرنے والی ایک کہانی ... مروکی انا اور عونت، عورت کی محرومیاں اور د کھ، پست سوچ کی وجہ سے تھیلنے والے اند غیرے، کمزوروں کاعزم، علم کی روشنی، روحانیت کی کرنیں، معرفت کے اجائے،اس کہائی کے چنداجزائے ترکیلی ہیں۔

نی قلم کار آ فرین ار جمندنے ایے معاشرے کامشاہدہ کرتے ہوئے کئی اہم نکات کو نوٹ کیا ہے۔ آفرین ارجمند کے تلم سے ان کے مشاہدات کس انداز سے بیان ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قار مین خود کریں سے

آڻهوين قسط:

یہ تونے کیا کیا اے بد بخت ؟، مولوی رفیق جمال کے تور و کھ کر گاؤں والول پر جیسے سکیاتے ہوم کو چرتے ہوئے تڑپ کر اندر شفیل کی برف ی جم تی-ب بید ہولیس کو بلاؤ۔ رحم وین نے دبی دبی طرف برھے ۔

£2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

سر کو شی بین برابر والے کو کہنی ماری۔

العول نے جمک کربے سدھ شفق کا سر لیکا عود میں رکھ لیا۔

ارے بد بختو ... ! کیا بگاڑا تھا اس شریف آوی نے تمہارا... ؟ انھوں نے دہائی دی ۔ جمال نے ان کی دہائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر شیق پر ڈالی،

و کھ لولئ آگھوں ہے تم سب... اگر کس نے میر سے بیٹے کی طرف آئھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس سے ریادہ براا نجام ہوگا۔ جمال کے رعونت بھر سے نبجہ سے طاقت کا نشہ بھی جھلک رہا تھا۔ جمال کے باہر تکلتے ہی سب جلدی سے شیق کے محر بیں داخل ہو گئے ۔ کوئی اسب جلدی سے شیق کے محر بیں داخل ہو گئے ۔ کوئی یائی کے جھینے مار ہاتھا۔ تو کوئی اس کی نبش ڈھونڈر ہاتھا۔ یو کوئی اس کی نبش ڈھونڈر ہاتھا۔ مشکر ہے اللہ کا ... اس کی نبش چل رہی ہے ... اللہ کا ... اس کی دھی سے اس کا خون صاف کرنا شروع کردیا۔

راستہ دوبڑے علیم جی کو ... ایک آدمی لوگوں
کو شنیق کے پاس سے بٹا کر علیم صاحب کے لئے
راستہ بٹائے لگا۔

مولومی رفیق نے پارس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ مگر انہیں جیسے کر نٹ سالگ گیا۔وہ یکبارگی پیچھے کھڑے مکیم صاحب سے ککرائے۔

ایک آدمی نے جلدی سے انہیں سیارادیا۔ انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ دوسرا بولا شاید صدے سے چکراگئے ہیں۔

مولوی صاحب اس دقت مچھ ند سمجھ پائے۔ مولوی صاحب آپ یہاں بیٹھئے ۔مت گھبر ائے شفیق کو کچھے نہیں ہو گا۔وہ دلاسہ دینے لگا۔

تموزی دیر میں شفق کو ہوش آئیا تھا۔ حکیم صاحب اب اس کی مرہم پٹی میں مصروف ہے۔ پارس صاحب اب اس کی مرہم پٹی میں مصروف ہے۔ پارس باپ کا ہاتھ تھا ہے بیٹھی تھی اور شفیق کی نظریں اس پر کی تھیں ۔ مگر دو خاموش تھا۔ اس نے نوگوں کی کسی بات کا کوئی جواب نہ و یا تھا۔

\*\*\*

من تک شفق کی طبیعت سنجل چکی تحی ۔ وہ جم شن شکر درد اور تکان محسوس کر دہاتھا۔ سکینہ انجی تحوزی در پہلے ہی ہفتی بنائے کے لئے اٹھ کر ممئی تحق ۔ وہ کل کے واقعات سوچنے لگا ۔ اسے بھال کے است بھال کے است شدیدرد ممل کی تو تع نہیں تھی۔ اتبی می بات پر است شدیدرد ممل کی تو تع نہیں تھی۔ اتبی می بات پر است شادیادہ شعہ۔ اور پھر اس کی سوچ کا دھارا پارس پر رک آتان یادہ شعہ۔ اور پھر اس کی سوچ کا دھارا پارس پر رک آتی ہیں۔ اسکے پریشان چرے پر مسکر ایسٹ پھیل می ۔ اسکی بریشان چرے پر مسکر ایسٹ پھیل می ۔ اسکینہ کے دھواں میں تعادیا۔ اسکے پریشالہ اس کے ہاتھوں میں تعادیا۔ اسکینہ کو تھی کی بیادہ اس کے ہاتھوں میں تعادیا۔ اسکینہ کو تھی کی کا بالہ اس کے ہاتھوں میں تعادیا۔ اسکینہ کو تھی کی کا بالہ اس کے ہاتھوں میں تعادیا۔ اسکینہ کو تھی کے بار تا سکینہ کو تھی کے بار تا

لكال المنك

ہوا فورے سکینہ کی طرف دیکھنے لگا۔دو خلاف توقع است بہت یرسکون و کھائی وی ورنہ تو شقق کی ذرای تکلیف پر ای کے اس کی آنکھوں کی برسات کا تمنا نامكن موجا تاتحا...؟

كول كى ؟كيا شيك نيل لگ ريى...؟ وه

. تودر كى تحى تاس اس كى نظرون بى سوال تغذ ندولي الساقل

سکیتہ کی آنکھوں پس نمی ک تیرگی۔اس نے س بلایدودا فر کر جاریا فی رشیل کے سربانے بیٹر می اور اسكانوك في كاكتر يوسي إلى ال دُرگئ تھی۔

جب آب كوييوش جالت من ديكما تماتونج عن او معے مرکی تھی۔ طریمرنہ جانے کیابوا۔ پاری نے بھے تقام ليا ووجي مغبوطى تقاع عاريالى تك لائى اور محى يدے كى طرح مفاكرولاسد ديا۔اى لى ميرى سوچ یہ لتے تکی میرے ول کو ضفاک ی ال می جھے لگا جب تک میری سائنس مل دان آپ کو کھ میں ہوگا اور مر وحرب وجرب يقن اتامنوط اوتا علاكيا ك آب شنة موسة بالكل شيك شماك نظرول ك 2724

سكيندال منظر كوچيم تصورش ويران في كل اتا چن ب محجے لک عبت ير دو دهرے

میں الے آب پر فیل بلہ وہ محرال اور درا وقف سے کرالی

عبت میرے عل وال دی ہے۔اس کی اعموں کی تی

حملانے کی اور شغتی کا سے وں خون بغیر مکتی ہے می

شايراب كي سناقل ع کوں توآئ میں سمجا کہ کہ اللہ نے یادس کی يا ع ايك تربیت کے لیے تھے کیوں بات بالال

-35.3

جب شل اوش شل آياة يحد اين جم شل ايك كرنت ما دورتا محوى موارجب تك ياوى ميرا باتم تلے بیٹی دی میرے جم عمل ایک تی طاقت محروش كرنى دى-

شَيْق مِذَ إِنَّى الله في لك كل عمل في في لكن عني كل كرامتون كو محسوس كيا- وو يحد دير فاموشي سي سكيد كي لمرف ديمثاديك

جا تي يون\_

ودے بی کرامتوں وائی۔ ایس کو جمعی سونے کر الشفاص كرم كياب بمرير مكينه بالى اں کی نظریں ، بے اختیار پارس کا وموعر في المي

كيان بود بااد الت

دات بمرمین می آپ کے پاک- مح ملایا

- حاج كى نے كرے كاوروانه على مكينے نے كردن مور كرو يكما ماعة ندجات كب كرى تحل المساويا بركول كمزكا عادرآ فتفق شفقه

ے بولا ۔ وہ تو اس کی چھوٹی بیٹوں کی طرح مح

ماعترك اتعظى الرقد مكينة في ايك مود حا أك كم كاديا

ہم ...اس نے ایک طویل بنکارا بھرا و محصے بیں کیا ہوتا ہے۔

\*\*\*

سركار آسيه كاغلام آب كادفادار بول-مركار-جال بری طرح جود حری سراج کے جو توں سے اینامندر گزرباتخا

۔ چود مری سراج حقے کے بزے بڑے کش لیا اور وحوال اس كے مندير چيوڙويتا جال كا كمانس كمانس كربراعال تغله

چوو هري نے توثوں کی گذي جمال کی جانب سپینک وی۔ باقی کل بنیائیت کے قبیلے کے بعد-ویکھتے میں تور کریا تاہے کہ نہیں۔

جال تديدون كي طرح رويون يرجيب يزا-ال کوچود هری کی خوشنودی ہر حال میں مقصور محی۔ جب جمال کو یارس کے لیے اسٹر ماجدے ٹیوشن والی بات بیتہ چلی تواس کے لئے گاؤں والوں کو پردمائی کے خلاف أكمانا مشكل نه ربا تعله حالاتكه البحي اليها موانه تما مرف سوجا كياتفك

مر کاؤل والول کے تنگ ذہنول میں زہر بھرنے كے لئے بيسانايا بہاندى كافى تعل

جال کے بھڑ کاوں کی وجہ سے شغیق اور سکینہ کو اتی شدید خالفت کا سامنا کرنا براجس کا انہوں نے خواب میں بھی نہ سوما تھا۔ گاؤں کے کئی لوگ جو کل تک دولوں کا دم بحرتے تھے اس وقت الیے کمرے تے جیسے کہ فیر اور خالف یاری کا کسی غیر مرد ہے فوش لیا ان کے لیے غیرت للکائے کے برابر تعدان بات يرتومولوى رفق في محى كالفت كردى-جوبدري كي ساز شيل رنگ لايس مناتيت مل كي

میں سخت شرمندہ ہول بمائی شفیق۔وہ روتے موے بول کل رات مجے رجب علی نے سب بتاویا۔ مرے بنے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت موئى۔اس كے لئے معافی الكتے آئی تھی۔ ارے ارے یا کل ہو گئے نے کیا۔ جامیں بات نہیں کرتا۔ کونے مجھے کموں میں غير كرويا-ات طعير آنے لگا۔

نہیں نہیں بمائی جی۔ ایس کوئی بات نہیں ۔ایسا بالكل بعي منت سويئي كا-ده شر منده بوحتى-وه ... کل پنجائیت نے بلایا ہے۔ جمال کو مجمی آپ کو بھی۔وہ آٹک کر بولی۔

ہاں ہاں تواس میں پریشانی کی کیابات ہے محنا۔ ہم ضرور جائیں مے اور پھر خلطی سر اسراس کی ہے۔ نہیں بھائی تی ہات یہ نہیں ہے۔دہ پھرائی

اصل بات یہ ہے کہ سننے یں آیا ہے کہ جمال کی ال حركت كامقصد آب كودُراناتمك نیکن کس بات ہے؟ ان کا اصل خوف یارس کی پڑھائی اور آپ کی

ير هتي بوفي امت ب شوكت ادر جمال خاص طور يركمي كے كہنے يرب كام كردها

ممى كامطلب جووم ى واليل - تنفق فى فدشه عابركيا-

صاعقه فالوش دى و ترے کے کامطلب سے کہ پنیائیت یں مال كاجمر انيس بلك ميرے خلاف سنوال موكى -ى ...اياىلكرباب كو-



کے خلاف بول دے نق کھ لوگوں نے شفیق اور سکینہ کے نام لے کر کہا کہ سے دواؤں گاؤل کا ماحول خراب

کرناچاہتے ہیں۔ کئی لوگوں کی باتیں س کر چوہدری نے بناوئی اندازی او کوں سے بوچھا: " تو بمائين جركيا فيله ہے آپ

جميس ماؤس كى روايات كو برطال بن بحانا ہے، الركول كأكام محرواري ب- انيس سينا يرونا، كمانا يكانا سیکمانا بہت ضروری ہے۔ موٹی موٹی کابیں پرمانا وركون كے ليے بالكل غير ضروري ہے۔

الھیک ہے تو سارے گاؤل کا یہ فیلہ ہے کہ الركون كواسكول نين بميجاجات كا"....

> ... 10 ... 10 ... 10 ... ا لك ساته كي آوازي آس

سكينه اور فتيل كو محاؤل والول كى سوج ير شدید صدمہ تاج ان دونوں کے اچھے بر تاؤادر نیک سلوک کے باوجود تیں بدل یائی تھی ۔ تعلیم کے معلم مل گاؤں کے لوگ آج مجی فضول روایات کے غلام تف منعتی اورسکینہ سمجھ کے تھے کہ اس گاؤل کی موروں کی و کیامردوں کی حالت بدلتا بھی آسان نیں ہے ۔ سکینہ کی اکھوں میں بے افتیار

مراس دات شفق نے ایک فیلہ کر لیاتھا۔اب

اسے لینی بٹی کا معتقبل آباؤ اجدا دکی زمین سے مجی كبين زياده بباراتما كاون جوزن كافيله ال ك لئ ببت تحفن تمار شايد سكينه مجى ندمانتى وواس معاسط يس بہت صاس متى۔اس كے لئے يد مكاؤں اسے والد ماسر غلام رسول کی نشانی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے وہ اس لئے بیار کرتی تھی کیوں کداس کے بابا ان سے بیار كرت متصاور بمريير سائس كى در گاه بجى بيال تقى-شنیق کافی دیر تمام پیلووں پر خور کرتا رہا۔ شفیق ك د بن من بابا باشم كى شبيب أبعرى، اس في اسيخ آب سے کھا۔ بیٹی کی بہترین تعلیم وتربیت کی ذمہ واری مجی توباباشم نے جمیں عی سونی ہے پر میں احساس اس

کے ہر فدشے اور سوج پر عاوی ہو گیا۔ وہ سویرے اسے کھے پرائے کاروباری دوستوں سے مدولینے محصیل جائے کے لئے اٹھ کھڑاہوا۔ مرياري كي آواز في اسك قدم روك ليدوه بلنا-يارس الملي بيشي مقى-

بال يتر - وه ولا سے بولا

کیاہوا؟ کو جاہے۔وہ سمجاکہ یاری محصیل سے می مقوانا مایت ہے۔ شفق کے اس سوال بریارس پاتک

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

MORPHANISH WA

-310/2018 なんとのこの出しい…したい 406124

Utrice that water ... !! - というなりのりでしてしてん فين، آنايوا مى ارى امرادكا-كول خاص بلعد الجي تو باقم بايا مجي ليل عد المرسر التكل في الم التي كا كو عش كا-یاری سے کوئی جواب وسے نظیرو جرے سے مروان جمال يس والمب وه بعدد حى حلی فی مرد کریائے کا کوشش میں کا ۔وہ جانا قايارى كايك كرادشت بي ساك س مو کی کو فی بات ... فیک ہے۔ تار ہوجا .... ہم مطنع لل اس في ملكن كالحيلة فرش يرد كه ديا-ور گاہ ہے آیا تی اغیرے سدعی اعدر حرار ک جاب يرحى كالدودول ال كالي يا يجي تفي ان كم لي يامية جرت مى قاادر فوشى مى ال وت سائل إلى موجود تم كان وع بعد امانک الیس ملے وکے دولوں تحرت و فوشی کے

بللاشم ك فطري ال وقت وروائد يرى كل ہو کی تھے وہ مجی ادی کے عظم موں۔ خلاف معول باشم إيات مام كاجواب يكى سربالكر ديداس كے علاواور كو كيات ندكى وو بالكل خاموش تھے۔ یاری ان کے مائے ملام کرکے ادب سے بیٹ افوں نے ایک گیری نگاہ یادس پر ڈائی اور مگر المحيس بوكر لمى ال وقت الحي كوى عامو في حي

عالم على تحد

مى تحىداس كى تطري مسلسل جنى يوكى تحييد

كر سيد اور فيل كوني سالون كي على آواد يمي صاف آدی تھی۔فرہ اوب سے دو سائس بھی آہت۔ البت لرب ف تربادى مدود اى طرن كر مح ير إلا تا الكيس وجرب سے كول ويد ادى اى طرح خاموش نظري جمكاع يطعى دى و ماکت و جاد موم ک گڑیا اوسائم وال کے ليرن يروهيمي ي محراب أكل ابده ان ك جاب Enzp

بال مجن كي اورمب المكسب ال-ووائع یال رکے می کے خالے یا سے و مکتا الخاكراس بس عباته شريكه تكالته وي يوار فقتى ئىلاس كى يرسال والى بات اور كاكال شى ہوتے والے الحكافات كا مختر احوال ان ك ملت د كاديل

اور بوڑیاں کھاکہ باشم بابات کی بات سنے سے اور مر کور ہو زمیاں ان کی جائب برحادی ۔ بیسے ظر کی كوفي باشدى شهور

اسے وات یرب مجی موجائے گا۔انمول نے لیک بات جاری رکتے ہوئے کیا۔ معمین رہو کہ تم نے لیان ومه داری تیمانی ایا ک بات من کر فتیق کی کھ

-5 545 Nos

اب كى كا وجدا لى جكد تونيس جيونك مالى الله - كالنول كا مقابله كا ماتا يه ميماكه اب تك 212700-002725

وہ ایا مم کے منہ سے مر چوڑتے وائی بات س كر سليل كرية كإران في الحليك اللها كا وكر مكيدے مي ليس كيا تما او اور راوریال کماکا۔افوں نے مفی مرکز

LIE



اور ہم ان کے غلاموں کے غلام۔ وہ تظریل - Net - Kez سوهة أقامل فيلم خوش ہوتے ہیں جب ان کے غلام یاطل TEV L بار نہ مان کر مشكلون كا ون كرمقابله كرتے ہيں۔

اس نے ذراد پر رک سکینہ کی طرف دیکھا۔ یارس مال کے آٹسو ایک اٹکلیوں میں جذب کررہی تھی۔اس کی ہیکیاں رک چکیں تھیں۔ وہ اب شفل کی بات فاموشی سے من رہی متعی سکینه کومتوجه دیکه کرشنق فے مزید کہالوب تومان سن کے کاب را صفے سے ہم بڑے آدی بن جاتے ہیں پر بياند سجه يائي كه كس طرح -وه چر چه دير توقف و ع كريولا

دیکہ جو اولے مانا تھا اب اس کے سجھنے کا وات ہددہ اسے بول کی طرح سمجھائے لگا۔

بتنابر المقصد اتنامشكل راسته ادر اتناعي سياجنون عاے اس داستے کویاد کے کے لئے۔ اب اگریادی کو برا آدمی بناتاہے تو مشکل رائے سے تو مزر تاعی ہوگا۔ شفيل كالهدمضوط وكميا

اور چر ان مشکات کے لئے تو ہم مہلے سے تیار تع - نیالو کھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں تو ہمت ہارتی ہے۔ ال في سكينه كالم تعداسية بالعدين في الما

ہم ایک بیٹی کوضر ور پڑھائیں کے ۔اس محاول میں رہ کر اور اخیس او گوان کے ور میان رہ کر ہم ایتی جی کو

ربوزيال شفق كالهين ديدي-اس ووران پارس بالکل خاموش ولیی موم کی گزیا بى بىشى تقى \_

وہ تقریباً محمنلہ مجمر باباہاشم کے پاس بیٹھے رہے۔ والیسی پر وولول کا ول بہت مطمئن تھا۔ان کی ادای پرلگاکراڑ کئی تھی۔وہ ایک شے حوصلے اور عزم كے ساتھ اپنے كمراہے كاؤل لوث رہے تے۔

یارس کے چہرے برحمرا سکون تھا۔ مگر اس کے ساتھ ایک ایس جک اور رعب جوسکینہ کوبار ہار اس کی حانب و سکھنے پر مجبور کرتا مگر وہ زیادہ دیر دیکہ نہ یا آ۔اس کے انداز میں ایک حمکشت تھی ... و قار تفااور ساتدى ايك محرى خاموشي مجي

معمر بھی کر سکینے نے سب سے پہلے اپنے بایا ماسر غلام رسول كاصندوقيه كعول لبااوراس بيس كتابيس تكال كريارس كے باتھ يس ركھتے ہوئے ہوئى۔

يارس شايد من مخص فرل توياس نه كرواسكول كي-يربدكابين تيرے ناناك بين وه كتے تھے ان كو يز من ے ہم بڑے آدی بن جاتے ال جعے لیس ہے تو سمی ان کو پڑھ کر بڑی آدی بن

مائے گی۔ اس نے بورے اللین سے کہا يارس في ايك كتاب الحالى-مرورق برصف كل-كلما تا السيرت طبيه مُلْكِيرًا" يارس في عقيدت سے الماب كوجوم ليا-

سكيند ك السوول كى برسات شرورا مو كال مى-شفیل سے سکیند کانے ول شکستہ اندار اور یا تیں برداشت شہو کیں۔ وہ اٹھ کر دولوں کے قریب اللیا۔ اس فے ارس كاله عاب كرات كال اس سے برائع کوئی نہیں برسی سے برسے اسان



PAKSOCIETY COM

پڑھائی مے۔اس کے البح میں جوش تھا۔ استحکام تھا۔ سکینہ اے سکنے تگی۔ اب ایسے کیوں و کھے رہی کچھ بول نال ۔ بیہ ہم دونوں کی ڈمہدداری ہے۔

سکینہ کے چبرے پر پھر سے تجراسکون آگیا تھا۔کل تک سکینہ جس تقین سے پارس کی پڑھال پر بات کرتی تھی اس نے آج اپنا بھین شفق کی آنکھوں میں بھی د کھے نیاتھا۔

یارس جوسکیندگی گووٹیل سردیئے بیٹی تھی۔اس قے سراٹھاکرمال کو ویکھا ، مسکرائی اور ہاں امال ٹیل منرور پڑھول گی۔

سکیندنے پارس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر شفق کی طرف و کید کر بولی جانتی ہوں ہتر۔ تیرے بابا مجھے مجھی ہارئے نہیں دیں مے۔

اور تُوجِعے۔شفِق نے جملہ پوراکر ویا محر کس طرح۔ سکینہ نے سوال کیا۔ پہلے فیملہ تی کر۔ ہمت تو پکڑ۔ پھر راستہ بھی سامنے آجائیگا۔شفِق نے مچم حوصلہ دیا۔

ہاں ہماری بیٹی ضرور پڑھے گی ۔ سکید تے بھی ایک سنے عزم کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور اُٹھ کر الماری سے آٹھویں تک کی کتابوں کا ایک بنڈل ٹکال لائی جو شفق ایک ہارشوق میں ہازارے اکھٹاؤٹھالا یاتھا۔

ید نے اضیں اب توسنجال۔اس نے کما ہیں پارس کے ہاتھ میں شھادیں۔جس چیز کی بھی ضرورت ہو اپنے بالا کو بتا دیتا۔اس نے پارس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

یارس لئ کابی سمیٹ کرنے منی اور شفق اور سفق اور سکینہ آئدہ کالا کہ عمل سوچنے لگے۔

کوئی بات نہیں۔ میں بات کروں گاماسٹر سے۔ آگر دہ پارس کو مشکل مضمون پڑھادیا کریں تو ہماری کافی مدو ہوجائے گی....کانی دیر سوچنے کے بعد شفق بولا۔

سوچ لوجی مجی سی سے گھر دیکھا آتے جاتے انہیں نہیں دیکھا گاؤں میں نے آدی ہیں۔سکینہ نے فدشات کا اظہار کیا۔

باں جانا ہوں۔ میں نے معلومات کی تھیں جب یارس کے امتمان کے دوران اسسے ملاتھا۔ تُو بھی تو ملی تھی تھے بھی توا مجھے آدمی کئے تھے دہ۔ شفق نے کہا بال ملی تھی اچھے بھلے مانس ہیں۔ مگر گاؤں والے ...

اگر محر سپی نہیں۔ ہم دیکھ لیس میں گاؤں والوں کو اور پھر میں خود انہیں لا یا کروں گا۔ ہفتے میں دو دن بھی آجائیں مے تو ہماری پارس کے لئے اتنا ہی کا فی ہے۔ ماشاللہ ذہین ہے۔ اس نے پوری پلانگ سامنے رکھ دی۔

ہاں... بدہالکل میں ہے۔ سکیند اب بوری طرح مطمئن تھی۔اس نے چرسے پارس کے برے آومی سننے کا خواب آ تھموں میں سجالیا تھا۔

اور پھر ہفتے میں دودن ماسٹر ماجد جو خود ایک ادھیر عمرانسان تنجے شفیق کے ساتھ گھر آجائے اور پارس کو پڑھاجائے۔

سكينداور شيق خود مجي پارس كولوراوقت دية. پارس كا بيشتروقت كتابس پڙھتے اور ماسر معاحب كورئے كئے ہوم ورك كوكرتے كزرتا۔ اس نے بہت سے پڑھنے والے مشكل الغاظ كرے كى ديواروں پر چساں كروسية تھے جنہيں ہے

ملتے دہراتی رہتی۔

ماسٹر ماجد نے تھی جب اس کے کرے میں اس طرح کی تحریروں جن میں صاب سے فار مولوں سے طرح کی تحریروں جن میں حساب سے فار مولوں سے لئے کر بابا بھلے شاہ کی کافیاں تک شامل تھیں جہاں و سکے وہ اس کی و سے اپنیر نہ رہ سکے وہ اس کی پڑھنے کی بید گمن و کچے بہت متاثر ہوتے۔

\*\*\*

ایک طرف سکینہ اور شفق اپنے فرض کی او نیکی میں معردف مینے تو و درسری طرف برادری میں ان کے خلاف مشورے ہوئے گئے تھے۔ انہیں اب گاؤں مجر سے تو کیا اپنے قریبی دوستوں سے مجی شدید مخالفت کاسامناکرنا برا را تھا۔

وہ پرانے رشتے دار جنہوں نے مہی صورت می منہ دیکھی مقورت می اب شکایٹیں کرتے نظر آتے ۔ اور پھر میں دنوں میں ان کو پیغام مل میا کہ پیغائیت کا بات شمائے پرانمیں برادری سے الگ کرویا میا ہے۔ ان کے مرفے جیئے سے الب کسی کا مھی کوئی ان کے مرفے جیئے سے ااب کسی کا مھی کوئی داروں میں کا مھی کوئی

وولون کوبر اوری کے اس حابلانہ فیصلے پر شدیدر نج تما۔ بہر حال وہ اس سب کے لئے تیار شے۔ مشقع

سمیا ہوا ... ؟ شیق لے سکینہ کو اداس دیکھا تو

اج کنیز کی بٹی کلوم کی مایوں تھی سب حور تبی سخیز سے گھر جع تعین سوائے میر ہے۔ دومایوس سے بولی کوئی کل نہیں کھی دن فہر جاسب تھیک ہوجائے

گاراس في مت بندهالي

سکینہ کو کے بغیر باور جی خالے میں جلی گئی۔ سمیز سے تھر میں خوب چہل پہل علی۔ کونے پر پر

£2014/30

کے تندور میں مکئی کی روٹیاں پکائی جارہی تخسیں تو ایک جانب ساگ میں مکھن ڈال کر دھبمی آنے پر چھوڑ دیا کیا تھا۔

مراس شادی کے ماحول میں مجمی ولبن سے زیادہ پارس اور اس کی پڑھائی ٹریر بحث تھی۔ ہم تو ہیسے ہی خلاف شھے ایک تو بٹی مود کی اور پھر

ہم موویہے می حارث سیے ایک ویل موری ارب مر اس کے پڑھانے لکھانے کے ڈرامے۔ماسی شادال کو تو مصروفیت مل میں تھی۔

توبہ توبہ اللہ عرب قیامت کے آگار ہیں۔وہ کانوں کوہاتھ لگا کر ہولی

سے ہاس ۔ ایک لڑکی جمرت سے بولی۔
ہاں تواب آیامت کوئی بتاکر تھوڑی آئے گی ۔ بہی
نشانیاں ہیں کہ مور تیس بے حیابو جائیں گی۔
شوہر کو فلط اور خود کو سیح سمجھنا بہت بڑا مناہ ہے۔

ماسی شاداں نے اپنے ہازو پھیلا کر ممناہ کا مجم ہتایا۔ نیکن سکینہ خالہ تو الیسی شہیں ہے ، وہ تو کھانا بھی بہت اچھابتاتی ہیں۔وہ لڑکی پھر بولی

ہے کیا ہو گیا ہے لڑی تھے۔ عورت کا اصل کام بس بیہے۔ مای شادان نے روفی پکاتی عور توں کی طرف اشارہ کرے کہا۔

ارے جہم میں جلیں گیں ایس عور تیں جو لوگوں کے سامنے لیٹی اواز اونچی کریں ۔ایک اور بوزهی

ٹابابانا... میں تو تھی بھی اپنی بٹی کواس کے گھر نہ سبیجوں۔ وہ کالوں کوہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں بھی مہرین کو میں بھی مہرین کو

محكر لكالبا-

# ایک صاحب کرامات کاقصد، وه ایناس وصف ے خود آگاہ نہیں تھا اور اپنی کرامات کے زیمہ ثبوتول يرجران تعا\_

ى ماحب كامعول تفاكه فجرك نماز اور ذکر و اذکارے قارفی ہوکے علاقے کی مشہور خافتا کے انظالت على مفروف موجل على ك علام على أنيل ايك خاص مقام ne ol \_ " . مامل تما بورعوام ير تو أن كى "وو ہے کیال ... ؟" وی رومانيت كامكه بيثابوا تمل ان كے كھر كے وروانے ير محجور كاايك جيونا ساورخت

> تلہ جو انہوں نے اسے اتھوں سے لگا تھا، طلوع آ فآب سے مملے ملے وہ خود عل أسے يانى ديا 5 5

حسب معمول آج جب وہ يانى دے كر اعدر مائے گئے و کیاد مجمعے ہیں کہ کچھ لوگ أن كى طرف

> يرم ط آن إلى دويرك معلوم اور معیت زوے نظر آرے تعدانيول نے ورماحب كوسلام كياري ماحب نے ملام كا يواب دے کر مج سورے آنے کا وجہ ورافت کا ان ش سے ایک محض آمے برحلہ اور ی صاحب ك إلى يكرك ملتيان الدادي ל אופני "اے اللہ کے ول! ہم بڑی

> > 2014/58

معیبت یس کر فار این، اور آپ کی ذات بار کات کے علاوہ کوئی اور جمیں اس سے نجات تيس د لاسكا ميرى يوى مخت يار ے، بلکہ سمجیں، قریب الموت ہے۔ آپ کے دم کرنے سے وہ ضرور انسی

مادب نے بے نیازی ہے بوخيل "قريب عي .... ايك گاؤں ٹل ... مواری تاریخ -اس نے جوم کے بیچے کموے ہوئے وو گدموں کی طرف

المصرك معروف كمان كارتونق الكيم كأتحرير وترجمه اسيد فالدمحوو برمذي

اول كا جائزه لين كل "على كبال يول؟" وويزيزاك

"تم اے مریس ہو"۔ بیر صاحب نے جرانی کے عالم میں کہا۔

"جھے پانی لاؤ"۔

" پانی کا محرا لاؤ"۔ اس کے عزیز و اقارب چلائے۔ کوئی دوڑ کے یانی کا جگ مجرلایا، جس سے عورت نے خوب سیر ہو کے پانی پیلہ پھر اس نے ایک لمي ذكار لي اور كيني لكي-

"کھانے کو پکھ ہے؟ بھے بھوک لگ رہی ہے"۔اس کا یہ کہاتھا کہ اعلی خانہ میں سے کوئی روثی لارہا ہے تو کوئی سالن، اور کوئی اجار تو کوئی چنتی۔ و يكت بى و يكت وه سب يحد عنم كرمى، محر وه اسي بسرے اتری اور یوں چلنے محرفے تی جسے الکل مملی چى دو، كى يارىنددو كى دو

الل خاند ور صاحب كے حضور فرط اوب سے جبک مے۔ کوئی اُن کے یا تھوں پر یوسوں کی بھرمار كرنے لگا تو كو كى أن كے ياؤں جومنے لگا، پھر أن عل سے ایک عمر دسیدہ فخص اُن سے مخاطب ہوا:

"آپ کی وعالی بر کت سے خورت کی جان نے گئی ہے، اس کے لیے ہم ول کی گرائیوں سے آپ کے منون بن - ہم آپ کا کس منہ سے شکر اوا کریں۔ آپ خود بتائی، اس نیکی کے صلے میں ہم آپ کی کیا فدمت بالالحي؟ بم زعر كى بحر آب كاس احمان كابدله نيس عاكة .. ؟"

"میں نے تو ایسا کوئی کام نیس کیا جو کمی صلے یا شكريه كالمستحل بو"- يرصاحب خود إس غير معمولي واقع پر حران و پريشان تھے۔ اُن کی سمجھ مل نہيں

一切シャンノのか مع الحديث المهارك ساتحد على مول، ليكن على ذراهم شل اور مريدين كوخير كردول!" "وقت بهت نازك ب"-سبن يك آواز

كاسورت زعك عالم س ب تايد بارك جات ملتے وہ فتم مجی ہوجائے۔ براہ کرم آپ اِی وقت ہارے ساتھ چلیں۔ جگہ کوئی دور فیس ہے، ووچہز كى بم والى آج كى ك"-

"ا چھا، تو چلو پھر، بھیں ویر نہیں کرنی جاہے"۔ ی صاحب نے جوم کے جیم امرارے مجور ہو کر كها، اور كدمول كي طرف عطي- ايك كده يرخود، اور دوسرے پر مورت کا خاوئر سوار ہو گیا، یاتی لوگ پدل مینے بیے ملے کے کی کمنے انہیں ای طرح چلے گزر کئے۔ ی صاحب کے استفار پر کہ جگہ کتی وورب، دومر اسوار كبا" بس ينجى على مجيل"-اى طرح كرتے كرتے ووپير كے قريب جاكے كيال گاؤل و کمانی دیا۔ جب وہ گاؤل میں واغل ہوئے تو گاؤں والوں نے اُن کا پُرجوش استقبال کیا۔وولوگ انیں ایک محرے بڑے سے کرے میں لے کھے جہاں بسر پر ایک مورت دراز محید اس کی بے نور آتھیں جیت کی طرف کی ہوئی تعیں۔ پیر صاحب نے اے ہلایہ لیکن جواب عدارد، وہ تو موت کے وروانے پر وستک دے دی متی سی صاحب نے وَم وروو كرنا شروع كيا، وو مفكل ليناعمل فتم كريات سے کہ حورت نے ایک لمی آہ مینی، اور چراس طرح سسکیاں بحرنے کی کہ ی صاحب کویہ گان كزراكداك كارم تطفي والى ب-مورت نے آ تھیں کول دیں ، اور حرانی سے

LA THE

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



آرباتفاكه به معجزه كيے يوكيا۔

"بي سب كح قوالله كى قدرت سيد مواع، انا الله على كل شيء قدرراب اسے جو كچھ بھي كہيں"۔ ماحنب فائد بولا "اك الله كے سے والى! ببرطال يركى معرب سيم نبين اور اللهف إس آپ کے مبارک ہاتھوں سے سرانجام دیا ہے۔ آپ جيسى مقدس متى كا مارك ممر تشريف لانامارك لي اعث عزت وافتارے، اور جمعن الني خوش بخي پر ناز ہے۔آپ میں اجازت ویں کہ ہم اپ حالات اور علاقے کے رواج کے مطابق آپ کی مہمان توازي كاشرف حامل كريي"۔

ا اس نے ایک فاص کمراور صاحب کے لیے خالی كرف كالحكم وياد اورأس من أنبيس عفير ايا- جب بهي وہ اس سے رخصت جلیتے، وہ اللدرسول کی قسمیں کھا کے کہنا" اُس معزز بستی کو،جس نے میری بوی ا کی جان بحالی ہے، تمن دن سے پہلے کیے جانے دے سكا مول؟ تين دن آب جيسے عظيم محن كو مهمان ر كمنابيت فليل مدت ب-

اس عرصے میں دو اُن کے ساتھ بڑی عرت سے وَيْنُ آيا، اور كوئى وقيقه خدمت كا أس نے فرو مراشت نیس کیا۔ جب عن روز مرز کے تو اسے ایک گدھے پر تحفے تحالف، اللج، والیل اور اللے مر غيان وغيره لاوي اوريائ بوند كا ايك نوث بطور تذراند بیش کیا اور ان کی بزیرانی کے لیے وروازے تك أن كے مراه كيا۔ وہ بمثكل أنين كدھے يرسوار كرايايا تفاكه ايك نوجوان وورتا موا آياء اوريير ماحب كياول يكوكر كين لك" آب كى كرامت كى شرت قریب کے تمام دیہات میں پھیل کئ ہے۔

میں بھی اُس کا چرچاس کر حاضر ہوا ہوں۔ میر اایک بياميرے ليے والد كى جكد يرب، وہ بستر مرك ير ہے۔اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے نیاز حاصل كريد فداكے ليے مرنے سے پہلے أس كي بير آرزو يوري كروس"-

"ليكن ميرے بيچ، ويكھو توسى، ميں تو يہلے تى اليغ ممر جانے كو تيار كمزا ہوں"۔ وير صاحب نے بيتين كے سے اعداز ميں كيا۔

"جب تک آپ میرے چاکو دیکھ نہیں لیں مے، میں آپ کو ہر گز جانے تہیں دوں گا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیل مے "۔ یہ کھ کر فوجوان نے مرهے کی رسی پوئ اور ایک طرف چل دیا۔ "تمارا عا ب كال ؟" ور ماحب ن وريافت كيار

"بالكل قريب،بس چىدمنك كافاصلى ب-"-ور صاحب کے لیے سوائے تعمیل کے کوئی عارہ نہ تھا۔ کوئی ایک مختے چلنے کے بعد وہ دوسرے گاؤں منے، جہاں اس نے پہلے کی طرح ایک محریش ایک آدی کوبسر مرک پروراز بایا اس کے محروالے اس کی جاریائی کے اگر و اُمید و پیم کی حالت میں چرے - E - 1 & E KY

ور صاحب في جول عل دم ورود كرناشر وع كياء وه مرو ألمه بيمًا اور كمانے منے كوماتكنے لك اس معجزے پر لوگ متحررہ محے، اور انہوں نے قتم کھائی کہ پر صاحب کے اس احمان کا بدلہ ضرور چاکی کے اور انہیں کم از کم تین دن اینا ممان د کس سے۔ یہ عن دن بڑے مرے عل کردے۔ اُن کی

PARSOCIETY COM

خوب خاطر مدادات کی گئے۔ پھر وہاں سے والی پر جب وہ خوں سے لدے بعدے گاؤں والوں کے ہم رہ جاوی کی مورت میں گاؤں کے ورواندے پر بھیجے تو تیمرے گاؤں سے ایک آوی آیا اور اس نے بیر صاحب کو این گاؤں جانے کی وعوت دی۔ "خواہ چھے کیوں کے لیے گاؤں جانے کی وعوت دی۔ "خواہ چھے کیوں کے لیے میں پر اینے بابر کت وجود سے بھالے گاؤں کو بھی عزت بھیے "۔

تمام جوان و بی خوشی کے ماسے تالیال پیٹے گے، اور انہوں نے بھی تہیہ کیا کہ وہ تمن روز تک اُن کی مہمان توازی کریں گے، کہ وہ صاحب کرہمت برزگ ستے.

جب تین را تی گزر کئیں تو گاؤل والول نے مزید تھائف ان کی غرر کئیں تو گاؤل والول نے مزید تھائف ان کی غرر کیے، یہال تک کہ گاؤل کے لوگوں نے ہو گئے در تم بھی آن کی غرر کی کہ کل جس پونڈ میں اُڑل لیا۔ وہ کر جنہیں ہی صاحب نے تد بند میں آڑل لیا۔ وہ گر مے پر سوار ہو گئے اور گاؤل والول سے کہا کہ وہ آئیں آئی کے کاول تک چھوڑ آئیں۔وہ سب سے کہتے اور گاؤل والول سے کہا کہ وہ اور گاؤل کے دہ سب سے کہتے اور گاؤل کے دہ سب سے کہتے اور گاؤل کے دہ سب سے کہتے ہو گاؤل کے حرام ہولیے

"ماری جائیں مجی آپ پر ناریں مہم آپ کو آپ کے گروالوں کے حوالے کرکے جی لوشی کے۔ میں آپ کی جان زر و جواہر سے مجی زیادہ

یدن ہے ۔ سی آپ کو تکلیف تو دے رہا ہوں ... " یک ماحب نے وجہ بیان کی، " اس لیے کہ آپ لوگ تو جانتے می ایس دائتے فیر محفوظ ایل، اور آج کل راہز نول کاروں ہے "۔

"آپ کے فرائے ہیں۔ یہاں تو وان وہائے۔ آدکی اغواد وجاتے ہیں"۔

ستود مکومت ای دبا کودور کرنے ش بے بس ہوگئیہے ہے۔

ی صاحب قرانے گے "جھے پہ چالے کہ ان راہوں میں ڈاکووں کے کروہ بول، اداروں کوروک لیے جی اور کی افوا کے کروہ بول، اداروں کوروک لیے جی اور کی اغوا کر لیے جی ہوں ہی گر اُن کے عزیز و اقارب سے بھاری رقیس طلب کرتے ہیں۔ بعض او قات محافظوں کی موجودی بھی میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک وفعہ ایک بس میں وو پولیس والے سنر کر دہے تھے کہ ڈاکووں نے بس دو پولیس والے سنر کر دہے تھے کہ ڈاکووں نے اس مالی وار ہمای کو نے آرنے کو بس دو کی اور خواست کی تو پہتے ہے۔ اُنہوں نے کیا جو ب ویا؟ انہوں نے کیا جو ب ویا؟

رض ہوجا واور ہمیں مجی جانے دو "۔ محت بننے لگا اور ہی صاحب کی ڈھاری بند حانے لگا۔ گرمتہ کر آلہ آپ ہارے ساتھ ہیں، آپ زمین پر جسی اپنے قدم مبارک رکھیں گے، جب آپ کا گاؤں آجائے گا۔

جھے علم ہے، آپ لوگ بڑے بہادر ہیں، آپ لوگوں نے میری بڑی قدر و مزالت فرمائی ہے دور میرے ساتھ بڑی فیاضی اور ساور س

المالية المالية

"الیانہ کہیں جی ا آپ ہمیں اپنی جانوں سے مجى زياده عزيزون "-اورشه جانے أن كى شان من وه كماكم الصيد في محمد من اور زين وآسان ك قلاب ملاتے محصے ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کی کرامات کو سرائے گئے۔ پیر صاحب یہ سنتے رے اور گزرتے ہوئے واقعات پر غور کرتے رہے ، آخر کویا ہوئے

" بے شک ، وکھلے ونوں میں جو کھھ مجھ سے صادر ہوا، وہ غیر معمولی توعیت کا حامل ہے، لیکن کیا بیر ممکن ہے کہ بیر سب سکھ محض میرے بدولت

"كماآب كواس ميس كوكى فتك بع؟" یہ او آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجھ سے ان كرامتون كاظهور مواي"-

"اس سے آپ کاکیا مطلب ہے؟" "يي كرات اى الوك اس كاوا صدسب إي"-"آت كو يه كس في بتايا ... ؟" وه ايك ووسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بزبرائے۔

" یہ آپ کے اعتقادات کی وجہ سے موا"۔ ہیر صاحب نے بڑے اعماد سے تقریر جاری رکھتے ہوئے فروایا "اعتقاد کی بدولت آپ بیر سب مجھ حاصل كريائے إلى ال الله الله الله موسل ك سينه من كتني بري طاقت بوشيره موتى ہے۔ عقيده ايك طاقت ہے میرے عزیروا عقیدہ ایک عظیم طاقت ے۔ کرایات تو تہارے سیوں میں پوشیدہ ہے، جیسے یانی بہاروں میں ، اور صرف عقیدے ہی کی طاقت ے وہ جھے کی صورت میں اہل سکتا ہے "۔ انہوں

مے این پر امن تقریر جاری رسمی، اور سامعین سر وصنت رہے۔ وہ زور خطابت میں جذباتی ہوتے سكے، اور اُنہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ اُن سے ہم راہی میں ایک ایک کرے اُن کا ساتھ چھوڑتے

أنبيس توحتهي علم مواجب وه خانقاد كي حدود ميس داخل ہوئے، اور سواری سے اُڑ کر زمین پر قدم ر کھے۔جوں ہی وہ اپنے شر کائے جلوس کا شکر مید ادا كرنے كومڑے تووہاں كى كەنە ياكر بكا بكاره كئے۔ أن كى حيرت أس وقت ختم موكى جب أنهول ئے خود کو گھر والول اور اسے مریدین کے تھیرے میں یایا۔ اُن کے مریدین اُن کے ہاتھ چومنے گئے۔

اُن لوگوں کی آ مکھوں میں تشکر وانتان کے آنسو جمل دے تھے۔ ان میں سے ایک بروگ صورت نے انہیں کلے لگاتے ہوئے کہا "شکر ہے، آپ بخيريت واليس أعظيم بين-أنبول في أينا وعده بورا كيار أنبول في آب ك بدال من يور تم لي نيه أس يرمني والسي آب الاست لي جرمال و دولت ہے زیادہ قیمتی ہیں"

رقم کے لفظ پر چوکا ہوکر پیر صاحب نے استفسار فرماياه

> "جوہم نے ڈاکووں کودی ہے"۔ "كون سے ڈاكو؟"

"جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ پہلے تو وہ وس مرار بوندسيم لين يركسي صورت رضامندي تين ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ توسوئے میں تلے کے لا تق بیں۔ بالآخر جاری منت ساجت سے بمشکل

# نو آموز لکھنے والے متوحب ہول

اگر آب کو مضمون نگاری یا کہانی نولی کاشوق ہے

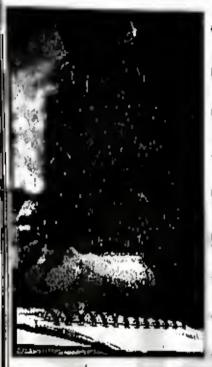

اور اب تک آپ كو ابني صلاحيتون کے اظہار کا موقع فہیں مل سکاہے تو روحاني ڈانجسٹ کے لیے تلم أنفائي... ي ا میال رہے کہ موضوع

تحريري حسن ايها موجس ميس قارئين ولچين محسوس کریں۔ آپ طبع زاد تحریروں کے علاوہ تراجم تھی ارسال کرسکتے ہیں۔ ترجمہ کی صورت میں اصل مواد کی فوٹو اسٹیٹ کالی مسلک کرنا ضروری ہے۔ مضمون کاغذ کے ایک طرف اور سطر چھوڑ کر خوشخط لکھا جائے۔مضمون کی نقل اپنے پاس محفوظ رسمیں کیونکہ اشاعت یا عدم اشاعت وونوں صور توں میں مسووہ واليس جيس كياجا تا\_

قلم افعاسية اور اسيغ تغيري حيالات كو فتحرير كي زبان ويحفر

حرير كى اصلاح اور توك يلك سنوارنا اداره كى ومدواري ہے۔ شعبه مضامين روعاني ذائجسك 1-D,1/7 ناظم آباد-كرايي

اوسی رقم لینے پر رضامند ہوئے، اور ہم نے یا یکم ہرار بونڈ نقد آپ کے عوض اواکیے"۔

" یاغی برار بوند...!" پیر صاحب جیران موکر جلائے اور وہ مجی میرے عوض ؟ انہوں نے تہمیں یہ بنایا که میں اغواکیا کیا ہوں؟

"جي بال- آپ ك فائب مون ك تين روز بعد کچے لوگ آئے، اور کہا کہ ایک کروہ نے آپ کو اغوا كرليا ہے، أنہوں سنے وهمكى وى كد اكر ہم سنے معاوضہ اوانہ کیا تو وہ آپ کو جان سے مار ویں مے ، اور ادا لیکی کی مورت میں آپ کو سیح سلامت ہمیں والس لوٹاویں مے "۔

پیر صاحب نے اِن الفاظ پر غور کیا اور وہ سب مخبر العقول واقعات فلم کی طرح ان کی چیثم تصور کے مامنے تھوم کتے۔

" يهال بيرسب واقعات اس كي موابي دية این"ر بیسے وہ اسے آپ سے افاطب ہوں ا" وہ قریب الموت مرو اور عورت، اور وه لنکرا، جو میرے عمل سے ایک وم شیک ٹھاک ہوگیا... بڑے عالاً ک<u>ت</u>ے وہ لوگ . . . ا" ·

ان کے الل خانہ نے اُن کا جسم اور کیڑے فولغ شروع كروية اوركم لك " الله كالمكر ب، آپ بخریت واپس آگئے ہیں۔ آپ کو اُنہوں سے كونى تكليف تونيس ببنجائى؟ أنهون في آپ كے ساتھ كو كى براسلوك تونيين كيا؟"

ور شیس، کوئی تکلیف شہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے الوجهد سے كرابات سرزد كرائي ... وه كرابات جو مجھے بہت مہتل پری ایں "-

فارسی ادب سے ایک شاہکارافسانہ

گارے سے اٹھائی مئی وبواریں اور اینوں سے سے ہوئے ستون بڑی خاموشی سے آسان کی طرف سر

الفائے كھڑے تھے۔ دائي طرف ا مال بى يس يركى مئى مندق

ے کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زیر تعمیر

مكان نظر آرب تھے يہاں نسبتاتهائى اور سكون تھا۔ ممھی بھار کوئی گاڑی یا مجھی گزرتی تو یانی کے چھڑ کاؤ کے باوجود ملکے سے مرووغبار کو فضامیں بلند کر جاتی۔

واؤر سوچ رہا تھا کہ بچین سے ترجمہ: محمادت قریش کے کر اب تک وہ ملسل دوستوں کے لیے ہنی فداق اور شفتے کا سلمان ہی

بتارہاہے اور اس کی ساری زندگی او گوں کے رحم و کرم پر گزری ہے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی مرتبہ جب استاد نے تاری کا سبق برهاتے ہوئے کہا تھا کہ اسیار ٹا (یونان

> قدیم) کے لوگ عجیب الخلقت اور مضحكم خيز شكل و صورت کے کر پیدا مونے والے بچول کو جان سے مار ویا کرتے تھے تو داؤو کے تمام

نيں! نيں! جھے يہ كام مركز نييں كرنا جائي، تطعي طور پر اسے بھول جانا چاہے۔ میربات ووسروں کے لیے توخوش اور مسرت كالعث ب مريرك لي فہیں، ہر کز نہیں!

اور اینے زرو رنگ کے

چھوٹے سے عصا کوزمین پر میکتا ہوا برای وشواری سے عِنَا جِارِ مِا تَعَالَ لِهِ لِ لَكُنَّا تَعَاكَد وه اينا جسماني توازن براي مشکل سے بر قرار رکھے ہوئے ہے۔اس کابراسا چرہ،

> لاغر شانول کے ورمیان ماہر لکلے موتے سنے پر جھا ہوا تھا۔ بظاہر ای کی مخصیت انتہائی غیر موثر بلکہ 🛚

الفرت الكيزاور كمناؤني نظر آتي تقي يبلي يبلي سيني ہوئے ہونٹ، کمان کی خرح باریک ابرو، شکت ملکیں، زرور تک، رخساروں کی بڑیاں ابھری ہوئی، پشت سے ساتھ چھے کو نکلی ہوئی جیکٹ، ناموزوں لمے لمے ہاتھ اور سریر و هیلی وهالی تولی، اس نے محود یر زبروسی سنجيد كى طارى كرر محى تقى اوروه المينة اعصا كوا كر سخق سے زمین برمار تاریتا تھا۔ ان تمام باتوں نے مل جل کر المصلي عدمطحكه خيز بناوياتفا

وہ شاہر اہ کہلوی کے موڑ سے جلا تھا اور شمر کی برونی سرک سے ہوتا ہوا "دوات دروازے" کی طرف جارہا تھا۔ سورج اہے سفر کی آخری منزل میں تفا بوايس معمولي سي منكي تقي - باين خاب دوست سورج کی وحندلی روشی میں

صادق بدايت

ساتھیں نے اس کی طرف بڑی بیب نظروں سے ویکمالفار جس پر اس نے فود کو ایک نامعلوم سی کیفیت میں جلالیا لقار

توب اس کی ذہروست فواہش متی کہ اس قانون کا نظاد ساری د نیا پر کیا جانا چاہیے یا کم از کم اکثر مقامات کی طرح بہاں مجی بدیا بندی ھائد کردی جائے کہ ناکارہ میار اور ایا جی لوگ شادی کرنے سے باز رہیں۔
کیو کلہ اس کے خیال میں اس ساری صورت حال کا ذمہ ودار اس کا باب تھا۔

چہرے کی رکھت اڈی اڈی کی رخساروں کی ہڈیاں ہاہر لکلی ہوئی، اندر کو دهنسی ہوئی نیلی نیل اللہ کا محسنی ہوئی نیلی نیل اللہ کا محسنی اور اور کھلامندا یہ محی اس کے باپ کی شکل د شاہت! اس آتھک زدہ بوڑھے نے ایک جوان لڑکی سے شاوی کرئی جس کے منتج میں تمام نیج اندھے اور لولے لنگڑ سے پیدا ہوئے شعے۔ داؤد کے اندھے اور لولے لنگڑ سے پیدا ہوئے شعے۔ داؤد کے بہن جمائیوں میں سے ایک جوزندہ رہ کیا تھا، وہ مجی گونگا اور نیم یا کل تھا۔ دوسال پہلے وہ مجی مرکمیا۔

بیں اپنے ان ساخیوں کو دیکھا رہتا جو سیں لودیش مشغول ہوتے ہتھ۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کرتا تاکہ تعلیمی میدان

میں ہی دو مروں پر سبقت لے جائے۔

الکاس کے نالا کق طالب علموں میں دو ایک اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تا کہ ریاضی کے سوال اور دومراہوم ورک اس کی مدد سے حل کرسکیں۔ وہ بخونی جانتا تھا کہ جانتا تھا کہ ان کی دوستی مطلب کی ہے۔ وہ دیجھتا تھا کہ حسن خان جو اس کی گلاس کاخوبر داور خوش لباس لڑکا تھا۔
ماری کلاس کی توجہ کامر کزبنار ہتا۔ اساتندہ میں سے دو تیمن ماری کلاس کی توجہ کام کزبنار ہتا۔ اساتندہ میں سے دو تیمن اس سے مدردی اور توجہ کااظہار کرتے ہتے لیکن وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ دہ ایک مختی طالب علم تھا بلکہ ازر کہ ترجم! چنانچہ ایک لاکن طالب علم ہوئے کے باوجود اسے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔
اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔

اب دہ ہر طرح سے خالی اتھ تھا۔ سب لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ اس کے دوست مجھی اس کے ساتھ جلنے میں عار محسوس کرتے۔ عور تیں اسے دیکھ کر تمسخرسے کہنتیں ... ا

اس نے دولڑ کیوں کو دیکھوا کیالگ رہا ہے" یہ انتیں اسے آپے سے باہر کردیتیں۔ چند سال پیشتر اس نے دولڑ کیوں کوشادی کا پیغام بھوایاتو دونوں نے اس کا لمان اڑایا تھا۔ ان میں سے ایک جس کا نام رہیں تھی۔ دیدہ تھا، اس کے قریب ہی فشر آباد میں رہی تھی۔ آتے جاتے کئی مرتب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا الکہ ان کی آپس میں مفتلو بھی ہوئی تھی۔ دیکھا تھا الکہ ان کی آپس میں مفتلو بھی ہوئی تھی۔ شام کے دفت جب وہ مدرسے سے واپس آتا تو اکر شام کے دفت جب وہ مدرسے سے واپس آتا تو اکر اسے دیوں آرہا تھا کہ اس کے ہونوں کے کارے پر ایک سیاہ تل تھا۔ اس کے ہونوں کے کارے پر ایک سیاہ تل تھا۔ اس کے ہونوں کے کنارے پر ایک سیاہ تل تھا۔

LANGE !

نے سوچااز عدی میں یہ پہلی پر خلوص اور عدرو تھو تھی جو اس کی طرف اٹھی تھی۔ شاید اس لیے کہ بد قسمتی کے لحاظ سے وہ دنوں ایک علی مشق کے سوار تصایک بے قیمت اور بے کارفے کی ماتد، وہ وونوں انمانوں کے دھنکارے اوئے تھے۔ اس نے جاہا کہ وہ اس کتے کو، جوالی بدیختی کوشمرے باہر مھنج لایا تما اور اینے آپ کو لوگوں کی تحیر آمیز نظروں سے او فيمل كرج كافعا، لين أغوش من لے لے، اس كے. مركولين ابحرب ويسن كم ماته بهيني له. لیکن اس کے ماتھ تی اسے خیال آیا کہ اگر اس موقع ير كوئى اوريهال آكميا اوراس في مجھے اس حالت ميں

و كه ليالومير الدر زياده قدال الراياجات كا-

سورج دات کے وامن شل سالو فے چکا تھا۔ واؤدہ دروازہ بوسف آباد کے یاس سے گزرا تو نورانی کر نیس عميرف والاجائد آسان كے كناك سے ابھر آيا تعال فضاض خاموشى كے باعث شهر دورسے سويا موامعلوم ہو تا تھا۔ مد نظر تک کوئی نہ تھا۔ لیکن عدی کے اس یار سے الوعطا کے نغے کی وصیی وهیمی آواز آربی تھی۔ واؤد نے سر کو بڑی دفت سے اٹھایا۔ وہ سے صد المكابوا تقا اور عم واعروه سے جورا اس كى آ محمول من شدت جذبات سے آگ دیک ری تھی۔ بول محسوس ہو تا تفاجیسے اس کامر جسم پر ایک بوجھ بن کر رہ کیا ہے۔اس نے اپناعصاعری کے کنارے رکھا اور دائے کے ایک طرف جا کر بیٹھ کیا۔ ای کمے اجالک اس کی نظر ایک بر فع ہوش عورت بربری جو اس کے قریب بی عدی کے کنارے بیٹی تھی۔ داؤو کے دل کی د حراکن تیز ہوگی۔ای دوران عورت نے ایا در

ان کی طرف موثا اور کسی تمید کے بغیر کیا!

واؤد نے لین فالہ کے ذریع زبیدہ کوائے لیے مانگاتو اس نے ازر اہ تمسخر کہا تھا! مدر اون سے خالی مو گئے کہ میں ایک گردسے کی بوی بنول ....؟" زبیدہ کی اس بےرخی کے باوجود داؤو اب تک

اسے جاہتا تھا۔ وہ اس کی جوائی کی حسین یادوں میں ستهایک تقی اب مجی دانسته یا نادانسته اس کا گزر اس طرف سے ہوتا تو ہے دنوں کی یہ خوبصورت یادیں اس کے تصوریں ابھر آتیں۔

اب وہ ہر شے سے بیز ار اور الگ تملک رہتا۔ اکثر او قات تنهای لکل جاتا اور جمکشمول سے دور بھاگتا۔ جب مجی کوئی فخض بنتا یا اپنے ساتھی ہے كوتى سركوشى كرتاتوده يي سجهتا كديه مكسر يصريقينا ای کے اسے میں ہے۔ لوگ اس کا خداق الااسے یں۔ لوگوں سے بیزاری کے باجود آتے جاتے، راست میں اس کی تمام توجہ ود مرول پر مرکوز رہی اور دوہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ اینے بارے من ووستول كي دائيس باخري-

داؤوعدى كے كنارے آستد آستد طاحارما تھا۔ مجى مجى وه لين لا تفى سے يانی كى صوار سطى كو منتشر كرويتا الكل اى طرح اس كے خيالات منتفر تھے۔ ای انتامی اس نے لیے الوں دالے ایک سفید کتے کولیٹے ہوئے دیکھاجس نے اس کے عصالے پھر ہے اکرانے کی آوازس کر سر اٹھایا تھا۔ یول لگا تھا جے وہ بار ہویا قریب الرك ا كيونك وہ الى جك سے ال ندسكا وواس كاسر محروثان سے جا ظرایا۔

واؤديرى دشوارى سے جھاتو جائد كى روشى ش ان کی نگابی آئیں میں ملیں۔ ای کمیے ایک عجیب و غريب حيال نے داور كو لئى ليب مل لے ليا۔ اس



Mess American

"بوشک مابتک کہاں تے ....؟" داؤواس عورت کے اس لب و کیجے پر جیران رہ سیا۔وہ ہے دیکے کر خوفزدہ نہیں ہو کی تھی، اس کے انداز شماطب سے ظاہر ہو تا تھا کہ وہ اس سے گفتگو کرناچاہتی ہے۔

"دلین به اس دفت بهال کیاکردی ہے ... ؟"
داؤو نے سوچا: 'دکیا بہ کوئی بے ضرد عورت
ہے ... ؟ بہ تو کوئی مجت کی ماری معلوم ہوتی ہے " پھر
اس نے بی کڑاکر کے اپنے آپ سے کہا، جو ہوگا... ؟
ویکھاجائے گا۔ مجمے اس سے کم از کم ایک دو ہاتیں
ضرور کرنی چاہیں۔ ممکن ہے بے بجمے نئی زندگی دے
صرور کرنی چاہیں۔ ممکن ہے بے بجمے نئی زندگی دے
دی۔ اور یہ سوچ کراس نے کہنا شروع کیا:

"خالون الميالي الي بين...؟ على مجى تنها مون! بلك مرسه مراب الكه ميشه سه تنها ربا مون! اوائل عمر سه تنها أن كان كر سه تنها أن كرد كل عن مبتلا مون...!"

داود کی بات امجی جاری تھی کہ عورت جس کی اسکاموں پر سیاہ چشمہ تھا اس کی طرف مر کر ہوئی:

النیکن آپ کون ہیں ۔ ؟ ش تو آپ کو ہوشک کہ محمی تھی دوجب بھی آتا ہے ، جھے چھیڑ تاہے۔ "

داود اس کا آخری جملہ اچھی طرح س سکانہ اس کے مفہوم کو یاسکاہ مگر است البی امید بھی نہ تھی۔ طویل عرصہ سے کوئی عورت اس کے ساتھ ہم کلام بیس ہوئی تھی اجبہ یہ عورت خوبھورت بھی تھی! دوسر سے لے کریاوی تک لیسنے ش نہا گیااور اس نے مورث نہیں ہوگئی نہیں ، دوسر سے لے کریاوی تک لیسنے ش نہا گیااور اس نے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں موشک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں موشک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوستان نہیں ، دوسک نہیں ، دوسک نہیں ، دوسر سے کہ اور اس کے مراک نہیں ، دوسک نہیں ، دوسک

ميرانام دادويه... مورت مسرات موسة بولي:

"آبا واؤد ... وه كيزك" بحر ال في الي

ہونٹ کا مخے ہوئے کہا: "میں مجی کہتی تھی کہ آواز کچھ جائی بچائی ہے۔ میری آگھوں میں تکلیف ہے، میں تمہیں ویکھ نہیں سکتی، مجھے بچائے ہو...؟ میں زبیدہ ہوں زبیدہ...!"

اس کی زلفوں کی ایک لٹ جس نے اس کے آدھے چہرے کو چھیار کھا تھا، ہوا سے ادھر اوھر ہوئی قوداؤہ کو اس کے سونٹ کے ایک کوشے پر سیاہ ش نظر آیا۔ ابوعطا کے نغے کی آواز قریب آئی تھی۔ اس کادل تیزی سے دھڑ ک رہاتھا! ) تنا تیز کہ مجھی وہ سائس کی آ مدور فت میں رکاوٹ بن جا تا۔

مزید کی کے بغیروہ مرسے پاؤل تک کا نیتا ہوا اٹھا۔ شدت کریہ کے باعث اس کی ممکی بندھ کئی تھی۔اس نے اسپنے عصا کو اٹھایا اور نو جھل قدموں کے ساتھ کر تا پڑتا جس راستے سے آیا تھااسی پر واپس ہولیا۔ بھر آئی ہوئی آواز میں وہ زیر کب اسپنے آپ سے کہ رہاتھا:

"برزبیده تقی ... ؟ میں نے تو دیکھائی نہیں!
مکن ہے ہوشک اس کامگیر ہوا یا پھر شوہر ہوگا ...
کون جانے! مرجھے کیا! ... جھے بہر حال اس سے
آگھ بھ کر لین چاہے! اب معاملہ میری قوت
برداشت سے باہر ہوگیا ہے، اس لیے جھے سب کھے
مجلادینا چاہے۔"

ایے آپ کو گھیٹا ہواداؤد، ای کے کے پاس جا پہنچا جے اس نے جلتے ہوئے رائے میں ویکھا تھا۔ وہ کتے کے قریب بیٹے گیااور اس کے سرکو اٹھا کر اسے، باہر کو لکے ہوئے سینے کے ساتھ جھنچ لیاا مگر ... وہ کی جی مریکا تھا!

" ANDES



زعد کی بے شارر گوں سے مزین ہے جو کہیں خوبصورت رنگ اوڑھے ہوئے ، تو کہیں تلخ حاکق کی اوڑھنی اوڑھے موے ہے۔ کہیں شیریں ہے تو کہیں ممکین ، کہیں ہنی ہے تو كہيں آنسو-كيل دھوب بتوكيل جماؤں، كيل سمندر كے

شفاف پانی کے جسی ہے تو کہیں کیجر میں کھلے پھول کی اندر کہیں قوس قزح کے رنگ ہیں۔ مجھی اماوس کی رات جسی لگتی ہے۔ مجمی خواب لکتی ہے، مجمی سراب لکتی ہے، مجمی فار دار جھاڑیاں تو مجمی شینم کے قطرے کی مانند کلتی ہے۔ زندگی عذابٍ مسلسل مجی ہے۔ توراحت جان مجی ہے ، زندگی ہر ہر رنگ میں ہے ، ہر طرف تھا تھیں ،ار رہی ہے ، کہانی کے منحات ک طرح بھری بڑی ہے...

كى مفكرنے كيافوب كہاہ كە" أستاد توسخت بوتے بيل ليكن زئد كى اُستاد سے زيادہ سخت بوتى ہے، اُستاد سبق وے سك امتحان نیاہے اور زندگی امتحان کے کرسبق و تی ہے۔" انسان زندگی کے نشیب وفر ازے بڑے برے سیق سیکھتا ہے۔ زندگی انسان کی تربیت کاعملی میدان ہے۔اس پس انسان ہر گزرتے کیجے کے ساتھ سیکھتاہے ، پچھے لوگ محوکر کھا کر سے اور حادثے ان کے تامیح ہوتے ہیں۔ کوئی دو سرے کی کھائی ہوئی تھوکر سے بی سیکھ لیٹا ہے۔ زعد کی ہے کسی موڑ پر اسے ماضی میں رو نما ہونے واسلے واقعات بہت عجیب و کھائی وسیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کھول کہ بنتا ہے یا شر مندہ و کھائی ویتا ہے۔ یوں ڈندگی انسان کو مخلف انداز میں اینے رنگ و کھاتی ہے۔

اب تك زندگي أن كنت كهانيال خليق كر چكي إلى ان شراس يجه بهم صفحه قرطاس پر منظل كرد ب ايل-

رسوائيول اور كندكي بين تحرسكاني-

میں چیزروزے ان بھکاری کے بارے میں سویق رہاتھا کہ ایک باہمت بچےسے ملاقات ہوگی، اس بچ كا فرضى نام رحيمول ركه ليت بي - رحيمول ما كلنے والے تھرانے میں پیدا ہوا اور اس احول میں اس کی تربیت ہوتی۔ رحیوں لین آب میں بیان کرتے ہوے کہتاہے کہ میں چھلے ایک ہفتہ سے بہت خوش مول مجمع ابنا آب اتنااجها ملك معى نداكا جننا آج كل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ مجلی واقع ہے کہ پہلے ہج مجھے اپی اہمیت کا احمال ند ہو سکا جھے دہ خوشی کھے

رزق علال

و کھلے ونوں ایک ٹی وی پروگرام میں بھیک ما تھنے والوں بچوں سے گفتگو پیش کی گئی، برو کرام کے لميئير نے ایک بچے سے سوال کیا۔ بیٹا مانگتے ہوئے آپ کو شرمندگی اور عدامت محوی مبين بوتي ....

بح زيرے فراعود ليج من جواب ديا۔ اُتھ پھیلانا کون سامشکل کام ہے۔ باتھوں پر منول وزن تموری ہوتا ہے۔ یج کے جواب پر جرت می ہونی اور میں گلر مند مجی ہوا کہ انسان اس حد تک



BAKSOCKE VOON

میرند آئی تی جو محت کرکے درق طال کانے ش جی ہوتی ہے۔ اگرچہ میرے والدین اور بہن بھائیوں نے بیشہ بکی بات میرے ذہن میں ڈائی کہ بھیک انگا بی کوئی آسان کام نیس ہے۔ اگر ہمارے خاندان نے آس کام کو بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے تو ہم بھی بہت محنت کرکے بی کسی سے مانگ کر لاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بہت بی کم ہوتے ہیں جو بغیر لعن طس کے ہمادے کھکول میں کچھ ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمادا خاندان کوئی کام نہیں کرتا ہم بھی میں سے شام تک کام کرتے ہیں جب کہیں جاکر گھر کا جو لہا جاتے۔

یہ تمام باتیں میرے ذہن میں مجھلے سات آ کھ سال سے موجود تھیں کو نکہ جھے بھیک مانکتے ہوئے اتے عی سال ہو چکے ہیں۔ یوں سجھ کیجے جس عریس والدين اين جول كو اسكول داخل كروات بي اس عمر میں میرے والدین نے جمعے بھیک مانکما سکمانا شروع كياراب ش جوده سال كابوچكابول تو بميك ما تھنے کے بہت سے طریقوں میں ماہر مجی ہوچکا ہوں كيكن محيط ايك مفترس في تربيه كام چورو ديا ہے۔ میرے والدین اور ویر بہن بعائی اس بات کا بہت مذاق اڈاتے ہیں کہ یں نے ہاتھ سے محنت کرکے كانے كافيل كيا ہے۔ بيسب بحى اپنى جگر ليك بي کونکد انہیں تو کوئی تجربہ ای نہیں کہ خود اینے ہاتھ سے محنت کر کے ملنے میں کتاسکون اور خوشی ہے۔ تبى تويدسب مير الذاق الاست اور جهي ياكل سجيحة الله عن في أب كويد و بتايا عي نيس كه محد عن یہ تبدیل کیے آئی۔۔؟

امل شي موايول كدايك مفته يملي مي ماتكتے ما تکتے ایک نن آباوی میں جا پہنچار وہاں کے لوگ نہ زياده امير تھے نہ غريب ليكن خوشحال كلتے تھے۔ ميرى عمر چونکه بهت زياده تيس ب اس ليے مي لوگوں کے محمروں پر وستک دینے کی بجائے بغیر یو چھے ہی تھس جایا کر تا اور کچھ نہ کچھ لے کر ہی واپس آتا۔اس نی آبادی کے ایک محریس مجی میں بغیر اجازت عی تھس کیا۔ سامنے ویکھا تو ایک بزرگ خاتون سفید دویشہ اوڑھے بیٹی تھیں۔ میں نے جیسے عی ان سے بھیک ماتکی انہوں نے جھے اشارے سے بلايااور اين ياس بفاليا ووجار ضروري سوال انبول نے مجھ سے کیے کہ یں کہاں سے آیا ہوں...؟ میرے والدین اور دیگر جمن بھائیوں کے بارے میں بوجما بحران فاتون نے مجھ سے بڑا مجیب اور نیاسوال كياء كيا تمهارا ول نبيس عابتاكم تم اور تمهارے والدين بھیک مانگلنے کی بجائے کوئی کام کرکے عرصت روزی حاصل کریں۔ میں نے بے اختیار تنی میں جواب ویا كونكه بم نے بھيك ما لكنے كو بھی محنت ہی سمجما ہوا تما مویس نے ال خاتون کو مجی یہی جواب ویا کہ مانکا آسان تحوری ہے اس میں بھی خوب محنت کرتا برتی ہے۔ہم بھی محنت کر کے بی کمائی کرتے ہیں۔ وہ خاتون بولیں، تم ایساکام کوں میں کرتے کہ

وہ خاتون بولیں، تم ایساکام کوں نہیں کرتے کہ ایساکام کوں نہیں کرتے کہ اگلا بندہ تہیں طامت کرکے وینے کی بجائے خوشی اسے دیے کہ سلطے کہ تم بھاری ہو۔

الم انہوں نے کہا میرے گھر کے کروں کے دواروں اور کھڑ کیوں پر میل ساجم کیا ہے تم اگر

Like The B



خالون نے مجھ سے کہا تھا کہ محنت میں معلمت ہے۔ میری خواہش ہے کہ محنت مز دوری کا ایسا ورس میرے جیسے تمام پیشہ ور بھاریوں کو ملے تاکہ ہم المحص شرى بن سكيل-

### يجمتاوا

بم سب بهن بعائيون كو تايا بهت جائة تھے۔ معمر میں ہم چے بہن بھائی تھے، تین بھائی اور تین مہنیں۔ میں ان سب سے بڑا تھا اور وسویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب نے ہوش سنجالا، این چھوٹے سے محریس تایا ایا کورسے دیکھا۔ ہمارے محر میں صرف تین کمرے تھے جس میں سے ایک تایا ابا ے یاس تھا۔ ہاتی وو کروں میں ہم سب بہن بھائی رہتے تھے۔ مہمان خانہ نام کی کوئی چیز ہمارے محر میں نہیں تھی۔

جوں جوں میں برا ہوا، میرے دل میں جگہ کی تنفی کا احساس شدت کر تا کمیا۔ اکثر میرے اسکول ے ساتھی مجھ سے ملنے آتے، تو انہیں بھائے ے لیے کوئی معقول جگہ ندہوتی۔ میرے خیال میں برسب کھ محض تایاالی وجدسے تھا۔ میں اکثر سوچا كداكر تايا المادك تحري ندريت موت توجم ان ے کرے کو پیٹھک میں تبدیل کر لیتے۔ صرف میں ہی نہیں مجھ سے چھوٹی بہن ریمانہ جو اٹھویں جاعت میں تھی، دہ بھی اس قسم کی سوچ رکھتی تھی۔ مرتایااان مارے لیے اسے بیارین بھی کی نہ آنے وی۔ ان کی محبت اور توجہ مجھ پر خاص طور سے زیادہ تھی۔ وجہ شاید سے ہو کہ میں محرین سب سے برا تھا اور میری مورث تایا اہا سے بہت

سلطے کیڑے سے صاف کر دو تو میں تمہیں میے دوں می۔ میں حیرانگی ہے ان کی طرف ویکھنے لگا ان کی آ تکھوں میں مجھے اتن محبت اور شفقت رکھائی دی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں نے ان کے گھر کے وروازے، کھر کیاں صاف کردس حالانکہ وہ اشنے ملے بھی ندیتے اور کام کرتے وقت میں سوچ رہاتھا کہ مجلااسے صاف وروازوں کو ووہارہ صاف کروانے کی كما ضرورت محى ... ؟ جب ميں في كام مكمل كراماتو انہوں نے مجھے دو پہر کا کھانا ویا اور اس معمولی سے كام كے بدلے بورے100 رويے ويے - يل وور قم لے كر جرانى سے سوج رہاتھا كداتى كمائى توسارا دن بازاروں، سوكوں، كليوں ميں مھيك مانكتے رہنے سے مجى نہيں موتی مقى بشكل بياس سے بھھتر روب بى بن ياتے مقع ميں يمي سوچ رہاتھا كدوه بوليں:

مہارے باتھ میں بہت صفائی ہے۔ تم بہت نفاست سے کام کرتے ہواور مجھے تمہاراکام بہت پیند آیا ہے۔ میں جس کی زبان بھیک ما تکتے وقت فینجی کی طرح حلتي لتني بالكل خاموش وسأكت بوكر انهيس و مکی رہا تھا۔ تب انہوں نے جھے یہ کہد کر رخصت كردياكه جامو توروزانه آجايا كرواور ميرا باته بثاويا کرو۔ وہ ون اور آج کا دن میں روزانہ سیدھا ان کے محرجاتا ہوں جہاں وہ کوئی مجمی معمولی ساکام کروا کے مجھے اچھا معادضہ وے وین ہیں اور میر اسر فخر ہے بلند ہوجا تاہے کہ بیاجرت میری اپن محنت کاصلہ ہے اور مجھے نہایت خوش سے دی جاری ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ سمی ورکشات میں کام سیمنا شروع کروون اور محنت کرے ماون ، ان

رُياده ملتي تقي-

میرے ہر امتحان کی تفصیل وہ ضرور ہو چھتے اور
سمجی سمجی تھیجتیں کیا کرتے۔ لیکن میں اکثر او قات
ان کی باتیں ایک کان سے س کر
دوسرے سے اڑا ویتا۔

تایا اباکی عرستر سال کے قریب تھی۔ ان کی محت رفتہ رفتہ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام وینے کے عادی تھے عگر دو تیں برسول سے ان کی کرتی ہوئی صحت نے ان کی طاقت چھوٹے تھوٹے کھوٹے تھوٹے کاموں کے لیے ہم بھائی سبئوں کو نکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی سبئوں کو نکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی سبئوں کو نکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی سبئوں کو نکارا کرتے تھے۔ کی کام چور تھیں۔ میں ہمیشہ ریحانی کا بہانہ بنانے میں ماہر تھا۔ یاتی ہمن بھائی انہی کافی چھوٹے تھے۔

تایا ایا ہماری حرکوں کو محسوس کرتے ہے، مگر منہ سے مجھی کچھ ند کہتے۔ انہوں نے ہماری شکایت مجھی ابوں نے ہماری شکایت مجھی ابوں نے ہماری شکایت مجھی ابوں نے ہماری محقی۔

تایا اباکا کر اکنارے والا تھا۔ ہم لوگ جان ہو جھ کر او حرسے نہ گزرتے کہ وہ کہیں کسی کام سے بکار بیٹھیں۔ گھر میں جگہ کی شکی بہت تھی۔ ہم لوگ اس کاذکر ای سے کرتے، تو وہ خاموش ہو جاتیں۔ ابو سے کچھ کہنے کی ہمارے اندر ہمت نہ تھی۔ وہ بہت غصے والے تھے۔

کی دن گردے، مل نے میٹرک ایکے تمبروں سے پاس کرلیا تایا اہمت خوش ہوئے۔ انہوں نے میر سے ایک خوبصورت سوٹ بھی سلوایا۔ میں جب بھی دہ خوبصورت سوٹ بہنی ہو خوش سے میرا

أنك أنك ما يخيخ لكناً أب عن كان لي يخيخ عميا تعالبذا خود

كوبهت برا مجصفه لكاتفا-

میری پڑھائی ہی بڑھ مئی تھی۔ جھے پڑھنے کے
لیے مناسب عللہ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے استے
لوگوں میں ممکن نہ تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے
ستے، میری الجھن بڑھتی جارتی تھی۔ میں سائنس کا
طالب علم تھا اور جھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔
ایک دن میں نے ای سے کہا:

"ای! مجھے علیحدہ کرے کی صرورت ہے۔ میں استے شور اور ہنگامے میں تہیں پڑھ سکتا۔"

"بیٹا اتنے چھوٹے گھر میں تمہیں الگ کمرا کیوں کر مل سکتا ہے....؟" ای نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کیا۔

"آخر تایا آبا یہاں کیوں رہتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کیوں نہیں چلے جاتے...؟" میں نے جھنجھلا کر کہا۔

"بری بات ہے ہے ایسا نہیں کہتے۔ وہ تمہدارے تایا اہا ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔"

میں خاموش ہو گیا مگر ہماری یا تیں شاید تایا ایا فے س لی تھیں۔ دو سرے دن انہوں نے مجھے محبت سے پاس بلایااور کہا

المسلم بینے میں سوچتا ہوں کہ باہر کے برآ مدے میں اینا پائل ڈال کوں۔ تم اس کرے میں آجاؤ۔ حمدین بہت پڑھنا کھتا ہوتا ہے۔ اُسے شور میں کیا خاک پڑھو گے۔ خدا کرے تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر میں جاؤ۔ پھر جھے دوادارد کی تکیف نہیں رہے گی۔ "

كل آيالويه مارے كمر آكر كيوں بس مح ...؟" ایک مال اور فاموشی سے گزر خمیز۔ میرے چھوٹے بھائی ولاور اور کاشان اب اس قابل مو مح تھے کہ گیند بلاو غیرہ کھیل سکیں۔ مگران کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ محرسے اہر بھینے کو نہ ای تیار تحسیں اور نہ ہی ابو کی اجازت متھی۔ان کا خیال تھا، ہاہر نكل كريج فراب بوجات إن-

اب بجروبي عِلْه كالمسئلة تفا-

میری، ریحاند اور ملکی کی رائے یہی تھی کہ آگر تايا الا برآمرے ميں ند موت تو يہ جگ ولاور اور کاٹان کے کھلنے کے لیے نہایت مناسب تھی۔ ووليكن تايا الاكبال جائي مح .... ؟ " ملكى في

-102 4 - 2 2 15 2 15

بابرکی کو تفری بهت تل و تاریک تقی- اس میں روشنی کا گزر مجی نه تھا۔ دروازہ کھلا ہو تا تو ہوا اور روشي آتي بھي۔ اگر بند کر دو تو وم تھٹے لگا۔ رفتہ رفتہ حجریز سب بہن بھائیوں نے کھلے بندوں وہرانی شروع کردی۔ای نے منع بھی کیا محر تا یااما ایک روز خووبى اس تازيك كو تفرى مين حلے كئے۔

تایا اما کا زیاده ترونت عبادت کرنے میں گزر تا تھا۔ یانچوں وقت عمار کے بعد ہم سب کے لیے دعائي الكاكرتے تھے۔ بديات انبول نے مجھ سے كى نە تھى بلكەش نے اسے كانوں سے الميس وعاكس ما لكتي سنا تقاله دراصل تايا الم محمد اونجا سنتر شخص ال وجدست انبيل اعدازه نبيل موتاتما كدان كي آواز بلند ہوئی ہے۔ ع ویہ ہے کہ دو اس قدر کو گڑا کر يرے لے دعاكت ك يل شر منده بوجاتا۔

میں نے بخوشی تا یا اہا کی تجویز منظور کرلی ہلکہ اس وقت تایا اہا کا پلنگ اور ان کی چھوٹی سی چو کی جس پر بیٹے کر وہ نماز برصتے تھے، برآمدے میں بھا دی۔ اس کے بعدیں وہ چھوٹی سی میز بھی باہر لے آیا جس ير تاياالا كالسيع اور كلام ياك وغيره ته-

بول میں علیحدہ کرے میں رہے اور آرام سے مطالعہ کرنے لگا۔ ابو نے نوچھا بھی کہ تایا ایا يرآ مدے ميں كيوں آگئے۔ ميں نے تاياالا كے سامنے بتایا که بیرسب بهجدان بی کی خواهش پر جواہے میری بات كى تائيد من تايالان كها:

و مجاتی ? کمرے میں میرادم گفتا تھا۔ برآ مدے میں تھلی جگہ ہے،اس کے بہاں المرابول۔" تایاال کم مربیانیاں جومیری دات کے کیے فاص تحيين، كم نه موسي بلكه اور بره تمين - نيكن مين تايااما کی خیت سے دور دور بھا گیا تھا۔ ایک روز میں نے موقع یا کر ای سے بوچھ بی لیا کہ وہ امارے یاس

ت ای نے مخضر طور پر بتایا:

كيول مقيم بين-

"جہارے تایا ایا کی بوی ان سے بہت جھڑا كرتى تعين \_ وه از جھار كر عليحده ہو تئيں \_ ان كا ايك منامجی ہے، شاہر - تمہاری تائی الل شاہد کو مجی ساتھ لے میں۔ ب سے یہ بے جارے مارے ساتھ وں۔ شاہد تم سے عمر میں بہت براے لیکن بر ما لکھا مہیں۔اوہاش لڑکوں کی صحبت میں رہ کر مجر کیا ہے۔ ای کے بتائے سے مجھے اصل صور تحال کا علم ہوا۔ پھر مجی تایا ایا کی حالت پر ترس کھائے کے معائے میں نے ول میں سوجا: "اگر ال کا اڑ کا خراب

جب تاياا اكو تفرى عن على على من الوسب

خوش رہے گئے کیونکہ اب وہ بر آمدے میں تھیل کود سكت شفر ابا جان كو جب بيات معلوم مولى، توده بہت ناراض موے۔ انہوں نے تایا اباسے اس سلسلے میں بات کی، محر تایا ابائے ابو کویہ کہہ کر خاموش كرديا:

"بھیا! میراسامان ہی کتناہے۔ میں اس کو تھڑی ميں بہت خوش ہوں۔"

غرض میہ کہ ہم سب تھر والے اپن اپن سر كرميول ميل مكن مو محتد تايا ابا مم سب بعائي بہنوں کو چیزیں دیتے رہتے تھے۔ ہم نے بھین سے ان کی میرکی وراز میں ایک سیاہ ڈیا دیکھا تھا، جس میں تالالگار ہتا تھا۔ کئی مرتبہ دل میں تھوج ہوئی کہ تھول كرويكيس،اس دبير بي بي كيا...؟ مرموقع نه ال سكار جاني وہ جميشہ اين ازار بند سے باندھ كر

جن ونول تایا اما کی طبیعت میچه زیاده نزاب رہے گئی، میں نے ویکھا کہ اکثر وہ اپناسیاہ ڈبا کھولتے اور بند كرت\_ مجى الى موف شيشول والى عينك لكا كريج لكهة

پر اجانک ایک دن تایا آباکی طبیعت زیاده خراب مو كئ ابون تايا ابا كاكافى علاج كروايا- اى نے اس کے برمیر کا بورا بورا خیال رکھا۔ ہم سب بہن بھائیوں نے بھی اپنی ہمت بھران کی خدمت کی مر تايا ابا اب عمر بوري كريك عقيه أيك رات وه الله كو بيارے ہوگے

تایاابا کے انقال کی خر گاؤں سی گئے گئی تھی۔ ان

کے سوئم کے ون ان کا بیٹاشا ہد آن پہنچا۔ اس پر تایا اہا كى موت كاكوئى الرند تھا۔البتداس نے آتے بى اعلان كردياكه بدمكان فوري طور يرخالي كرديا جائے ،اب بد اس کی ملکیت ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ای مجی حيران تفيل-

اس موقع پر ابونے بنایا کہ بیہ مکان تایا ابو کا تھا۔ اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اب شاہد عال كافق دار ہے۔

یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی مجھے رورہ کر تایااہا کے ساتھ اپنے برے بر تاؤیر و پھاوا ہورہا تھا۔ میں پشیانی سے سوچتارہا پھر منہ ای منه من برابرایان

" بيه مكان آپ كا اور عزف آپ كا تفا ـ پهر مجى آپ نے منہ سے کھ نہ کہا، کھ ظاہر نہ کیا۔ چپ جاپ کرا خالی کرے اس تاریک کو تھڑی میں جایڑے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا<u>ملے۔</u>" شاہد و همکی وے کر جلد ہی واپس چلا گیا۔ ابو بہت پریشان تھے۔ ہم سب بھی فکر مند تھے۔ ابو کی سخواہ کم تھی۔ اس مہنگائی میں کوئی مکان کرائے پرلیتا آسان نہ تھا۔ بری مشکل سے ابو نے ایک مکان و حوندا م چونے مجونے دو کروں والا تنگ و تاریک مکان۔

ادهر ہم آٹھ افراد تھے۔ سب سوچنے لگے کہ اں کھر میں کس طرح کزارا ہوگا، مگر مجبوری تھی۔ ره ره کر به محر اور اس کا آرام ول میں کھنگ يداكردباتقا

108

جب اى اسباب باعرصة لكيس توال كى أكلمول میں آنو تھے۔ تایا ایا کی کو ٹھڑی ہب بھریڑی تھی۔ ملان الخافے كاوقت آياتو الوف تايالم كاسلان مجى نكالا عيال هاكم مى غريب أوى كووے وياجات ت ى ايانك جمه السيادة يكاخيل آيد فيا جوں كا توں موجود تما، مكر جالي كہيں كھو كئي تقى۔ الو ے ہے کہ کر میں نے اس دے کا تالا اوراس دیے میں آب زمزم کی ایک شیشی کے علاوہ مکان کے كاغذات ستص اور ساتهوى وميت نامد بحىدان ش محواور باتول کے علاوہ یہ بھی لکھاتھات

"شاہد کی غیر ذمہ دارانہ حرکوں کی دجہ سے میں اسے لیک جا کداوے محروم کر تا ہول اور اساب مکان اسلم کے نام لکور باہوں۔

"تايادا آپ عظمت كامناد تھے" يرك منه سے الحيار الله بم حلق آ تکموں کے ساتھ ملان دوبارہ کمو لئے گئے۔

جب سے میں نے ہوش سنمالا مال کی انوال آواز کی۔

بينا جا بمالى كو زراياني إلا دست جابينا درا بمانى كو كرم كرم رونى يكاكر دے دے، جا بينا بمائى كے کڑے اسری کردے مائی کے سر عل تل

میں فاموش ہے اس کے قام احکات میں اور ورے کرتی ری اسکول سے والی کے بعد سے رات کو سوئے تک محر کے چھوٹے موٹے کامول میں ال كا باتھ يانا اور بمائى كے كام كري ميرے

فرائض مين منال قلد يمرجب آسته آسته ميرا شور بیدار ہونے لگا قومی نے اپنے ماحول کا جائزہ للد غور كياتو جھے احماس ہواكہ على تو بمالى كے تمام كام برى فوشى سے كرويتى بول ليكن جب مجى جھے كوكى كام دو تاتو بماكى ياتونال جاتا ياانكار كرويتك

ایک دن ٹی نے ال سے بمائی کی شکایت کی کہ الى مجمع كافي جا ہے، ليكن بعالى الكر تيس وے ديا مِما فَى سے كه وي جھے كافي لادے۔

ال نے چرت سے جھے دیکھا اور کیا۔ اڑکی! تيرا وماغ تو خراب خيس موكياه الجي تو وه يراه كر بمری دو پر محری داخل ہواہے اور عل اسے بھر دایس و موب میں مجیج دول، جااے کماناوے، شام 82725

شام کو ال خو و بی جاور اور ح کر بازار مکی اور ممری چیوٹی موٹی اشیاہ کے ساتھ میری کائی مجی خرید لا كور جب مى بمال سے كوئى جزيابرے لانے كو كہتى، لال يى كرتىل يىل اللاك سے جھۇتى كدوه خود کوں میں۔ بمالی سے کوں نہیں کیا، تب مال اعداری سے مجتنب بینادہ براء رہا تعاری عصے سے كتى إلى الماد وراساتوكام تعلد يل جاتيرا والم خراب ہو گیا ہے۔ الی غصے سے جواب دیتیں۔اسے ماری عر کماناہے، اور بڑھ کھ کر کھے سے گاتے ہی كك كادر عدب يزملك كامهارات كان واجاكر اسے دودھ دے آ۔ آج کل وہے بی اتی گری ہے، مادامدادن وحوب على مر كميا تاي، وكي ميل ري وہ کتا کرور ہو گیاہے۔ فان کے متدے لیک یا تمل ي كري ول موس كرره جال

مادے بڑھانے کا سارا ہے۔ بڑھ لکی کر وہ ہمارے ليے بى كمائے گانا۔ ميں اپنى بينى كوسمجمانے كلى، كيكن اجاتك محص اسيخ الفاظ كمو كمل سك اور من ماضي من عِلْی میرے ہمائی نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ میں نے بھین سے لے کر شادی تک اس کی خدمت کی تنمی اور بیاه کر اینے گھر آگئی۔ اس وقت تک تو میرا ممائی پڑھ عی رہاتھا اور وہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا تعلد میری شادی کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک ہے اہر چلا کیا تھا اور بے جارے ال ایا اس کا استظار و كرتے و ناسے مطے محكے۔ دو آيا تھى توان كے جنازوں پر۔ اس نے بیرون ملک شادی کرلی تھی۔ اس کے بیدی بچ یاکتان آنا نہیں واہتے تھے اور مِعالَى البيس حيور كرنبيس آسكا تفا\_

عظیمای کی ہوم ڈلیوری اسکیم

عظیمای کی مصنوعات مثلاً وزن مم رنے کے لیے جرلین ہر بل اسبلیٹ، من ریز ہریل شیمیو، شہدہ بالوں کے لیے ہریل آکل، رتک مورا کرتے والی ہر بل کریم شین سم اور دیگر مصنوعات کراچی میں ہوم ڈلیوری اسکیم ے تحت مربیعے ماصل کی جاسکتی ہیں۔ مطلوبہ اشاء منگوانے کے لیے اس نمبر پر الطر ميحي

021-36604127

زعد کی کی ای واکر کے دوران میں فے میٹرک كرايا اور يمائى كالح جائے لكا اب الل اباكو ميرى شادی کی فکر ستانے تھی۔ مالآخر انہوں نے میر ارشتہ لے کر دیا۔ میری شاوی کی تیاریاں شروع ہو سنیں۔ روزانه المال مجتيل، قلال قلال چيزين ايكاتا سيكه لوء مجى سلائی کڑھائی کرنے کو مجتیں، الغرض الل نے محقر ع مع من محمد تمام كامول من طاق كرديارون ممر ممرك كام كرتى اور رات كو جيز ك كيرون، جادرون وغیرہ کی سلائی کڑھائی کرتی رہتی۔ شاوی تک میرا يى معمول رہا۔ شادى كى تاریخ بھيا كے احتفانوں كے بعد کی رکھی گئے۔شاوی کے وعوت ناموں سے لے کر وحوت تك كابتمام أبانے بغير كمى كى مدو كے كيے، جبکہ بمائی بے جارے امتحانات کی تاری کے باعث محمر کی کسی سر گرمی میں حصہ نہیں لے سکے اور پھر شن ایک دن بیاد کربیادیس چان گی۔ اب من تلن بحول كي ال مول-

ایک دن میں نے لئی می سے کھا: اسے بيا ...! ذرا بعالي ك كرف لواسرى كردوه آن بی والا ہو گا، میری بات من کر بٹی میرے سامنے آگر بیٹے گئی اور بولی، امال بیر بھائی کے کام کرنے سے مجھے كون سا فائده بوتا يهد ده ميرا تو كوكى كام نيس كرتے يس نے كل عى بعالى سے كما تعاكد ميرى جوتى ٹوٹ گئے ہے درا مو یی سے سلائی کر وادوء انہول تے فوراً الكار كرديا بن مجي ان كاكوكي كام نيس كرول گ - میری بنی نے غصے میں کیا۔ اس کی آ محصول میں انواح تح

منا ایے نیں کتے، وہ تمارا برا مال ہ



میرے دوست اویب اور وانشور آج کل مجھ ہے مخت تاراض إلى \_ كيت إلى کہ مغتی نے بابادں کا چکر طا رکما ہے۔ خواہ مخواہ انك شاپ لكه كر لوكون

کے وہن فراب کر رہا ہے۔ خلق خدا کو

ممراه کردیاہ۔ بعد معذرت بیں یہ عرض کرتا ہوں که آب جوالزام جابی مجھ پر دھریں۔ لیکن باباؤں کا چکر چلانے کا الزام نہیں وحر سکتے۔ چونکہ یہ چکر تو بهت قديم إلى توآب كامير اجاراور شال-

مثلاً لا بور كا بالم ليج جے جم داتا كمتے إلى - تقريباً تو مدیاں کر رچی ہیں اس سے دربار کی رونق جول کی لوں قائم ہے بلکہ روز بروز برحتی جاری ہے۔ دن رات كاكو كي وقت الياخيس موتاجب دربار من سلام كرف والول كا بيوم نه مور صرف عوام بي ميس برے برے وانشور قلنی سلام کرنے کے لیے مامرى دييان-

يدالاابرے آئے تھے،آئے نیس بیجا کیا تھا۔ معدوستان من آفوالے بشتر بابے سترل ایساے

آئے تھے بلکہ بھو گئے تھے۔

كے بارے مل كہتے ہيں۔ لاہور ميں ليك مرضى كے خلاف آیا تھا۔ یوں لایا کیا تھا جسے قیدی لاتے ملتے ہیں۔ سیدھی بات ہے جو بھیجا جاتے وہ کی مقد کے لیے معاماتا ہے۔ تفریحاتیں۔ اسے کوئی كام كرنابو تا ب\_اكريل كول كردا تاصاحب كواك

ليے بندوستان بيجا كيا كه وه يهال ياكستان كى بنيادكى میلی اینٹ نگادے تو غالبا آب کو ناگوار گزرے گا۔ آب میں مے یہ غلا ہے۔ درامل بائے بندوستان می املام کمیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ بجا فرمات بن ليكن اكرات دونول باتول ير غور فرمايس او آب جامین مے کہ ان دو باتوں میں کوئی فرق ہیں ہے۔

ا كر أب ان ليس كه بهدوشان من آن وال باب كس مقعد ك تحت بيم محك بين لودو بالمل واضح موكرساف آجاس كي-

1- كم بايا افراد نبين بلكه اك سلسله بين جو

جارى دبتاب

2- كمبايول كي ديوال متعين موتى يي-

میری ان بات پر که باب واتا صاحب لین لاہور کی آمہ مسلومفتی کی انتان کی تعمیر کے لیے ہندوستان

آئے تھے امکان غالب کہ آپ کو غصر آئے اور آپ ہو چیل کیا اس پاکتان کے لیے اتی تک ووو موتی جس می آج شریف آدمی کا جینا مشکل بوربا ب برے من من کردے ہیں۔ دولت اور اقتدار کی طع میں بھیڑ ہوں ہوں کردے الل-

£2014/50

بال ساجو ای پاکتان کے لیے اتی تک و دو

ہوئی لیکن ٹاید آپ محدرہ ای کہ پاکتان کی تغییر
کی محیل ہو چک ہے۔ دہیں ایسانیس البحی تو صرف چار

و بوادی تی ہے۔ محارت کی چنائی ہوئی ہے۔ البحی تو

گرامات کرنے والے اسی مے اور چروہ مستری بابا

آئے گاجور تک ورو عن کرے گا۔

میرے وانثور ووست کھتے ہیں واتا صاحب آق متع بابایں۔ان کی بات نہ کرو۔ انہیں ہم جانتے ہیں مستع بابایں۔ تم جوتے بابا گھڑ رہے ہو اور انہیں ہم پر مسلط کردہے ہو۔ یہ سر اسر زیادتی ہے۔

یں نے عرض کیا ناکہ یہ بلے جو ہیں ، افراد

اللہ اللہ اللہ اللہ دریا کی طرح ہو اللہ ماری و

ماری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک دریا کی طرح ہے جو

رکنا نیں ہیں۔ یہ باب اللہ کے چاکر ہیں۔ اس کا عم بچا

لانے رہامور ہیں۔ کوئی فیلڈ افسر ہے کوئی سیکرٹریٹ

سے متعلق ہے۔ کسی کو عم ہے کہ خود کو گاہر کردے

میں کو عم ہے کہ میت دہے۔ یردے ہیں

روکام کرے۔

یہ بعد میں نہیں کول رہا۔ میری تو کوئی حیثیت نمیں جو اسی یا تیں زبان پر لاؤں۔ میں قو ایک اوھ پرامہ آسی ہوں نہ بنیادی علوم سے واقف ہول نہ ویٹی علوم سے۔

یہ بھید آولاہور کے باباداتا صاحب نے کولے ایس داتا صاحب آیک جاتا بھاتا تا الم قلد انہوں نے لیک تھند انہوں نے لیک تھند کھند المحوب میں کی ایک پردے کو لیے اور اولیاء کے باب میں پر سیل تذکرہ بابوں کاذکر بھی کیا ہے۔ ان کے اعراز بیان سے گاہر

ہوتا ہے کہ و نیاوی نظام کے متوازی ایک روحانی نظام جیسا ہے

اس میں سیمین افسر ہیں، سیریٹری ہیں، فہٹی کمشنر
ہیں، گور تر ہیں اور یہ سارے عبدے باباؤں کے
میں، گور تر ہیں اور یہ سارے عبدے باباؤں کے
مین اللہ ہوئے ہیں۔ واتا صاحب نے اس بات کی
وضاحت نہیں کہ روحانی نظام کا متعمد کیا ہے۔
طریق کارکیا ہے۔ یہ بابے و نیاوی امور میں مداخلت
کر سکتے ہیں یا نہیں ....؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کر سکتے ہیں یا نہیں ....؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کی یہ جماعہ بید کھول دیتا ہے۔ ہمنا بید چاہ اتنا
کی دیا ہے۔ یہ باب سارا بید نہیں جائے گوئی یانگی میں نیمد جانا ہے وہ
کیونا ہے۔ یہ باب سارا بید نہیں جائے گوئی یانگی فیمد جانا ہے کوئی ہیں نیمد۔

بہر مال داتا ماحب نے لیک کتب میں ہوری بات نیس بتائی۔ صرف باباؤں کے عبدوں کی تعداد کے دی ہے۔ جو میشہ ہر زانے میں قائم رہی ہے۔ اولتی بدلتی نہیں۔ اولتی بدلتی نہیں۔

اولیاء کے باب میں وا تاصاحب تکھتے ہیں۔ 1-ان میں 400 ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں رہے ہیں۔ایک دوسرے کو نمیں جانتے۔اپنے مقام کافو و شعور فیس رکھتے اور بہر طور خودسے اور لوگوں

ے گاریج ہیں۔
2- ایسے بھی ہیں جنہیں بست و کشاد کی طاقتیں حاصل ہیں وہ اللہ کے درباد کے السر ہیں، وہ تعداد میں 300 ہو تے ہیں جنہیں "مقیار" کیا جاتا ہے۔
3- چالیس کو ابدال کہتے ہیں۔
4- مات ایسے ہیں جنہیں ایر اد کہتے ہیں۔
5- چار کو او تاریخ ہیں۔

Septions:

1

6- عمن جنبس نقابه كيتي بي\_

7- اور ایک جے تطب یا غوث کتے ہیں۔

میں ایک بات کی وضاحت کردوں کہ اوپر اور و ل میں دیے ہوئے الفاظ میزے ہیں، داتا صاحب ا کے نہیں، وا تاصاحب کی برتصنیف فارسی زبان میں و مقى فارى سے ميں نابلد مول - فارس سے جو اردو ترجمه كباكمياس كي عبارت اتني مقنفي لقي كه يس سجه شرسكا، مجيوراً مجھے يروفيسر رينا لله تكلدُن كا الكريزي ترجمه يدهنايزار

ال بابول كے بارے يس دا تا صاحب كھتے ہيں۔ اللدف اولياء كوكائنات كأكور تربنا ياب-انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کے کیے و تف كرر تھى ہے۔

الى خوابىشات كولفى كرر كعاب-ان کی برکوں کی وجہ سے آسان سے مینہ برستا ہے۔ان کی زندگی کی پاکیزگی کی وجہسے ر مین سے بوئے أستے ہیں۔

بابول کے متعلق ان معلومات کے بارے میں واتاصاحب ملحة بن روايت ايسي بي آري ب-

اولیام کے بیانات سے کہی حقائق افذ بوتے ہیں

مب تعریف الله کی ہے، اس معاملے میں مجھے مجنى چندروحان مثاہدات موسے ہیں۔

صاحبوبيد كوئى نى بات تهيں بداوير انا جھرا اے جو الشداوران وانشورول کے در میان طلا آتا ہے۔ والشوركية بل كراب النداس ونياك نظام كو اسے چلاجیا کہ ہم چاہتے ہیں۔ یا کم ار کم ایسے کہ جو

ماري مجهيل آجائ

الله ممال كميت بيس بهم قادر مطلق بيء جو جابي مے کریں مے، تم ہمیں یابند نہیں کر سکتے، اس پر دانشور کہتے ہیں کہ ہم بھی تھے قادر مطلق نہیں مانیں مے۔ تیری جوبات مارے دل کو کلے کی وہ مانیں مے جودل کو نہیں گلے گی وہ نہیں ما نمیں ہے۔

نتیجہ میرہے کہ وانشور اللہ کی باتوں پر اکت چینی كرتے رہے ہيں يہ كيسے ہوا، وہ كيول ہوا، نہيں يہ نہيں ہو سکتا۔ میہ قانون کے خلاف ہے۔

دوسری یات برہے کہ ہمارنے دانشور اللہ کو ایک عقل کے تالع کرنے کے شوقین ہیں۔وہ جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کامول پر فیلے ساتے رہتے میں۔ قلال کام اللہ نے محمیک جیس کیا۔ یا اللہ ب تونے کیاکیا ...

مرف داتا صاحب سنے ہی نہیں ان کے علاوہ اور بہت سے بزر کول اور عالمول نے باباول کی عظمت کاذ کر کیا ہے۔ مثلاً مولانا روم ہیں، ضخ فریز الدين عطارين، امير خسروين، علامه اقبال بين-

----

اولیاءاللہ کی تعلیمات کوعام کرنے اور شبت طرز فکر کی ترویج کے لیے



کی توسیع اشاعت میں تعاون فرمائیے۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

ا الرآج تمي مجي طائب علم سے بوچھا جائے كه وہ تعلیم کیوں حاصل کررہاہے ...، ؟ توجواب مو گا بہتر مستقبل اور شاعدار كير تركے ليے...

انگلا سوال اگریه ہو کہ وہ کس شغبے میں اپنا كير تربنانا جابتا ب توشايد برطالب علم ميح طورير اس کا جواب نہ وے پائے، ہمارے ہاں اسم تعلیمی اداروں میں تعلیم تو وی جاتی ہے، لیکن (سر کاری یا تمی طور پر) ایسا کوئی انظام و اجتمام نهیس ہے کہ نوجوانوں کو میرز کے امتاب کے سلسلے یں می اور بروقت رہنمائی فراہم کی جاسکے۔ اس کی کے باعث نوجوانول كى كثير تعداد فارخ التحسيل مون ے بعدد گریاں باتھ میں لیے طارمت اور کیرس کی

> تلاش میں تھومتی رہتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سی

سر کاری اور بھی طور پر بھی ایسے سینر ز اور اوار سے قائم کیے جائیں جہاں سے خواہش مند نوجوانوں کو سير رُ بلانگ سے سليلے ميں مكمل اور مسلسل رہنمائی مل سكے نيروني ممالك بين تواس مقصد كے ليے با قاعده كير رُكائيدُ لس كلينكس قائم إلى- كير رُرُ وْاكْرُ

> ملاقاتي حضرات، ضرورت مند طلباء اور والدين كي بھر بور رہنمائی کرتے الله اميدوارول كا زای رجان اور ملاحبتوں کو جامحتے

مرك لے مخلف عيث

مجی کیے جاتے ہیں۔ان ٹیسٹول کی بنیاد پر ان کی کیر مر بانگ کی جاتی ہے۔ کیرٹر کائیڈنس کے فقد اب کے باعث جارب يهال بعض شعبول من افرادي قوت اور کھیت میں عدم توازن پیدا موریا ہے۔ بدروز خاری اور غیر محفوظ مستعبل کا احساس نوجوانوں میں مایوی کو جنم دے رہاہے۔ سیجے وقت پر

الم كلي كم رُبال نك ادر كير از كونسالك نہ ہونے کے باعث کیفیت یہ ہے

كه جس شعبے بن يہلے بى بروز كاربين اى شعبے مى مزید نوجوان ڈگریاں لے کر آدمیے ہیں جبکہ بھض شعول میں امیدوار بم اور اسامیال زیادہ ہیں۔ اگر

المراغطية المحلولية المراغطية

WWW.PAKSOCIETY.COM

ا کثر ماؤل کابی فنکوه ہو تا ہے کہ بچے بہت بدتمیز ہوتے جارہے ہیں۔ بچول کی طرف سے بار بار

(ان کی تر بیت مار پیٹ کر نہ کر یں

بے جامند کی صورت میں بیچے کے ساتھ کوئی دلچیپ تھیل تھیلیں یا کوئی اچھی می تغمیری کارٹون فلم بھی لگا کر دی جاسکتی ہے۔

كوشش كى جاسكتى ہے۔ ہر وقت کافرانٹمنا، چیخنا، جانا پچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر اکر تا ہے۔ بیچ کی کس بات پر آپ کے ٹین طرح کے . رو عمل بوسکتے ہیں۔

1-منفى روعمل-

غلطیاں ہوتی ہیں۔غلطیوں کے

امكانات كو ختم تبين كياجاسكتا\_

بال وانشمندانه طرز عمل اور

مبر کے ذریعے غلطی کی تقیح کی

2- مثبت روعمل\_

كوكي مجى روعمل ظاهر ندكرنا، نظم انداز كرناك

اسبات كواتب ايك مثال سے سمجھيں۔ ال سے ایج سے شیشے کا تکاس کر کر توٹ کیا ہے۔ فلطی مرزد ہونے کا دجہ سے آپ خود ویکھیں کی کہ نیج کا رتک فق ہو گیا ہے اور وہ گھبر ایٹ میں

مبتلا ہے۔ اس وقت آپ فوراً جِلَامِس، آپ کیا کر دیا، توڑ دیاناں۔ کیاضرورت تھی چھونے کی، بہت بد تمیز ہو تم، ساتھ بی ایک ہاتھ مجی جرویا آپ نے، اس سے آپ کے بچے کے ذہن میں کیا کیا منفی اثرات یر سکتے ہیں، شاید آپ کوان کا درست اندازہ نہیں۔ بیہ

شابین انجم منفی روعمل ہوگا۔ اس روعمل کے بجائے سیم ہوئے بچے کوسینے سے لگا

كريميا كرے ميں لے جائي، ويجھيں كه كہيں اس كو کانچ تو نہیں لگا، اپنی تفتگو سے بچے کوباور کرائی کہ وہ زیادہ اہم ہے، بہ نسبت اس کاس کے۔ پھر اسے ا متلی سے سمجائی کہ بیٹاء آپ کو آئندہ یانی جاہے



ہو تو مجھ سے مانگ لیجے گا یا گلاس کو ہمیشہ وونوں ہاتھوں سے چکڑنا چاہیے۔ آپ کو کانچ چیھ بھی سکتا ہے۔اس کیے احتیاط کیا سیجے۔میہ بات نیج کے ذہن میں بہت سے شبت اثرات چھوڑے گی۔

نظر انداز کرناتواس کمے بالکل ہی مناسب نہیں كد آب الي كام ميل على مكن روي اور بالكل معمولي بات كاتاروي\_

یاد رکھیں ... ا مارنے سٹنے سے مجھی اس کی تربیت یااصلاح نہیں ہوتی۔ایک خیال یہ ہے کہ اگر بچوں کو بالکل ہی ندمارا جائے تو وہ کہیں شتر بے مہارند موجائی، اس سے بیخ کے لیے کیا کیا جائے...؟ ماہرین سر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے مجھی مجھی معنوعی عصد ضرور کریں۔ اس سے ممی کھلونے یا فرضی کردار کوخوب ڈانٹیں۔ بچہ اس سے بی سبم جائے گااوروہ مجھی سے بھی پیند نہیں کرے گا کہ آپ اسے مجی ای طرح ذائیں۔

اس بات کا خاص نحیال رکھیے کہ آپ محض ڈرامہ کرری بیں، اعدونی طور پر غصہ ہر کزنہ آنے یائے۔ عام طور پر بچوں سے جو بھی غلطیاں سر ور موتی ایں اس میں 90 قصد تصور بروں ہو تا ہے کیونکہ بروں کی طرف ہے بچوں کور جنمائی فراہم نہیں کی مئی ہوتی۔ فعد کرنے سے پہلے اس پہلوپر سوچنا آپ کے باتھوں کو اٹھنے سے روگ دے گااور آپ کی توجہ ان امكانات كوم كرنے كى طرف لگ جائے كى جو دوباره ای قلطی کاباعث بن سکتے ہوں محے۔

ہاتھ اٹھانا آخری عد ہوتی ہے۔ اصلاح و تربیت ے حوالے سے ڈانٹ کی زیادوہ اہمیت ہوتی ہے۔ الفاظ كے الرات زيادہ موتے بال بر تسبت ماركے۔

لفظوں کی موج تاعمر ذہن میں نقش ہوجاتی ہے۔ بے کے لیے آنکھ اور چرے کے اشارے ہی بہت ہونے چاہئیں ہیں۔ اگر آپ ایک بھر بور محبت كرنے والى فردوں تو يج كے ليے آپ كا ناراض مونا بہت بی اہم ہے۔ چرے کے تاثرات اور محبت کی زبان، بچول کوان کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو کیا ہی اجھا ہے۔ مارنے کا عمل خود والدین کے لیے مجمی بے حد تکلیف دہ ہے۔ بیچے پر سخت نظر رکھنا، ایک

اگر آپ سے مجھتی ہیں کہ مارے بغیر سے گر جاتے ہیں تو آپ کو وجہ بتاتے چلیں کہ زیادہ مار اور ب جاسخی آب سے باغی کروے گا۔ گھر تو بیار محبت اورامن وآتشی کی جگہ ہے۔اس کیے ان چیزوں کو مزان کا حصہ بنادیں۔ بچوں سے دو تی آپ کے جتنے كام بنائے كى، استفكام آپ كاغمىد نبيس بناسكا\_

بيح كواكر مارنا يزي جائے تودوباتوں كو ذہن ميں ر کھیں۔مند پر ہر گزندماری اور مارقے سے لیے کوئی سخت چیز استعال نه کریں۔ مجھی مجھار بچوں کی بے جا ضدمارنے پر مجبور کردی سے۔

, بے جا شد کی صورت میں بیج کی اوجہ سی دوسری طرف لگائیں۔ اس کے ساتھ کوئی ولچسپ تھیل تھیلیں یا الماری سے کوئی غیارہ یا بسک نکال کردے ویں۔

كو كى اچھى سى تعميرى كار تون قلم مجى نگاكر وى جاسکتی ہے یا پھر کوئی مزیدار سی کہانی سنا دیں، اس طرح اس کا دھیان بٹ جائے گا اور وہ اپنی ضد بجول جائے گا۔





## فينك شوئى اورأي كادفتر

دیں مے ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن محنت ، توجہ اور مستقل مزاجی کے بامنے اس کی حیثیت ٹانوی ہے۔اس بات کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس رزق کے حصول کے راستے ہم

حصولِ رزق کے لئے جمیں

پچلے باب میں ہم نے بات کی تھی کہ فینگ ونی ایک اچی نوکری کے حصول میں کس طرح مدد گار ٹابت ہو سکتی ہے، کیرئیر کی راہ میں حاکل ر کاوٹوں پر کس طرح قابو یا یا جاسکتا ہے۔ اب بات كرتے إي ايك دوسرے مسلے كى جو بعد ميں عاصل

كرنے سے زیادہ اہم بن جاتا ہے ا معود فوداستوار كرتياب ۔ وہ یہ کہ آپ اپنی حالیہ نوکری

جدوجهد كرف كالحكم مجى ديا كياب اوراس سلسلے ميں جاری رہنمائی بھی کی من ہے ۔اس کئے فینگ شوئی کے اصول اپن جگہ لیکن معاش کے لیے بوری کوشش کرنا اولیت رکھتا ہے۔ آپ ای مثبت سوچ کے ساتھ فیٹک شول کے اصولوں پر عمل پیراہوں۔ بدبات توآپ اچھی طرح سمجھ پیکے ہوں مے کہ بى ايك كائناتى توانائى ہے جو پورى كائنات ميں كروش مردی ہے۔اس کے شبت بہاؤے اثرات نہ صرف میں ترقی اور مالی بوزیشن بہتر بنائے کے مواقع کس طرح سے مامل کر سکتے ہیں ۔ وفتر میں توانائی کے بهاؤكو اين كئ كس طرح شبت ادر ساز كار بناسكة ہیں۔ال پربات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ مجی کہنا چاہی مے کہ دریعہ معاش میں محنت، توجہ، مستقل مزائی اور دوڑ وهوب کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور اس کا کوئی دوسرالغم البدل نہیں ہے۔ ہم فینگ شول کے ورسعے معاثی کامیابی کے لیے جو مجی میں

PARSOCIETY/GOM

کمر یلی بلکہ کاروباری مراکز پر بھی ای طرح الرائداد
الموستے ہیں ۔اس کا قبت بہاؤ وفتر، بہیتال، اسکول
کالجز اور دکان کے لئے اتنائی ضروری ہے بعثا کہ
المارے اور آپ کے کمروں کے لئے فرق صرف
الناہے کہ کاروباری مراکز اور وفاتہ میں یہ معاش اور
معاملات پر بالواسطہ طور پر الرائداذ ہوتی ہے۔ اس
معاملات پر بالواسطہ طور پر الرائداذ ہوتی ہے۔ اس
بات کو اس طرح بھیئے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے
بات کو اس طرح بھیئے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے
وہی سکون اور شری سالت پیدا کرتی ہے تو آپ زیادہ
وہی سکون اور شری سے ابناکام سرانجام ویے ہیں۔
اور اگر کر ووور کرنے والی تو تائی منی بہاؤ کے زیر الرائر
ہوتا ہوتی خود کو تھکادٹ ،الجنوں اور بیز ادی میں
مشکل سے مشکل تربوتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کام کرنا

اس ماحول کا نتیجہ ماتوی اور فرسٹریشن کی صورت میں لکا ہے اور یہ کیفیت اُس کے لیے ظاہر

ہے کہ مناسب ہیں ہے۔
جس طرح کمروں میں قراناتی کے بہاؤ منی
ہونے یااس میں رکاوٹ آنے سے ہماری زعر کول پر
اثر پردتا ہے ای طرح وکانوں اور وفار ،انڈسٹری کی
بری بری محارتوں میں دور کرتی ہی قراناتی ہی
کاروباری لین دین اور پروؤ کشن کے ساتھ ساتھ وہال
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور جسمانی صحت پر
کام کرنے والے افراد کی فہنی اور کی اشیاء کی وہنی اور کی اشیاء کی وہنی اور ایسا

سے تین دکانوں میں سے کی ایک پر بہت زیادہ رش ویکھنے یں آتا ہے۔ برابر کی دکان اسی مجی ہوتی ہے جس كررار عاوك ال طرح ع كرر والع الى جیے اس د کان کا دجو وہی نہیں ۔ کئی وفاتر اور انڈسٹری یابڑے کاروباری مراکز میں عدم دلچیں، کے ساتھ ماتھ یہ شکایت مجی کرتے نظر آتے ہیں کہ طبیعت الميك نبيل رہتى يا جلد تفكان موجاتى ہے وغيره و فيره فير متوازن اور منفي المرول كا اخراج ، اختلافات ، کار کرد کی می مرادث اور چورایل کے محطرول کو مجی برما ویتی ہیں۔کاروبار میں تفع کی بات تو دور کی بات وہان تو نقصان ہونے لگتا ہے۔ مینجنٹ وہنی دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ پروڈ کشن ٹار کٹ وقت پر بورے نہیں ہوتے۔ مجی مازم جمٹی ير تو مجمى مشين، آلات خراب - نينك شوكى ان مخفف اقسام کے کا روبار کے لیے کیا اصول فراہم كرتي بي ب\_ انشاء الله آف دالے اقساط مي جم ال يررو شي ذاليس كين\_

\*\*\*

£2014/50



مِن زياده چبل کبيل يا آبدورفت نه مو- ای سے وہاں کام کرنے والے فرد میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ذہنی کیسوئی متاثر ہوتی ہے۔ یہ چی توانائی کی کی ک طرف ایک اشاره ہے۔ \*\*\*

اب بات کرتے ہیں

بیٹھنے کی پوزیش اور مقام کا۔ تو فینک شوئی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ اسٹاف رومز میں یاد فتر میں سب سے اہم کری اور میر یاؤیک ہے۔اس بات کا خیال ر کھنا ضروری ہے کہ کام کے دوران بیٹھتے وقت پشت دروازے کی جانب نہ ہواور نہ ہی پشت پر زیادہ چہل پہل ہو۔

ا كربالكل سامن وبوارب يابون كبيت كه بيض کے دوران سیٹک پوزیش کھ اس طرح بنی ہے کے آپ کے بالکل مانے وہوار ہو، تو آپ دیوار سے بہت قریب منہ کرکے نہ بیٹھے دو توں ہی صور تیں جی ترانان كابهاؤستار كرتى بين-

این میز کو اس زاوی پر رکھے کہ آپ وروازے کو ویکھ سکیل عمر براہ،راست بالکل وروازے کے سامنے بھی مت بیشے۔

ووسرى اہم بات يد كم جن طرح وروازے كى جانب پشت ترقی میں رکاوٹ ہے ای طرح کور کی کی جانب مھی پشت کا ہونا ناموانی ہے۔ اگر کرے کے لقتے کی وجہ سے ایسے مقام پر نشست مجوری ہو

وودرج وكليل

فینک شوکی ہمیں بتاتی ہے کہ جاہے آپ جس مست من مجی کام کرتے ہیں اس کا دروازہ اگر آپ کے موافق ممت عل ہے تو یہ آپ کے معاش میں برکت کا باعث بن سکاے۔سب سے اہم بات سے و بن من مکیئے کہ وهول اور حیاتی توانائی دریا کے وو یانوں کی ماند ہیں جو مجھی ایک شیس ہوسکتے۔اس لئے آب جس ماحل من مجى كام كرب مول وه وهول اور اور ملی سے صاف ہونا جائے۔میزیا الماریوں کی ریخوں یا کونون شل بھن او قات صفائی کے باوجو و د حول می رہ جاتی ہے۔ اس کی صفائی کا خصوص توجہ و عید آفس کے کروں میں آپ کے بیلنے کی جگہ اگر شال کی طرف ہے تو آپ اپنے کیریئیرے سکفر شل بین اور ای سمت مین دور کرتی کان KAN لیریں آپ کے کیٹریر کے لئے سودمند ثابت ہوں گ-اگرآب جنوب مشرقی سیفریس بین تولی Li کی بینک لمری آب کی مالی بوزیش کے لئے موافق ہو گا۔ ایک اور اہم بات سے کہ وفتر کے کرے



وهانب دياجائے۔ وفترول میں کمپیوٹر، میلی فون رقيس مشين، پرنظر، فوٹو کا میر کا ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ان چروں کے آنس کادیکرسال شور سے اور پیدا ہونے والے ار تعاش ہے دماغی محکن ہو سکتی ہے۔ایسی جگہوں پر wind chimes ופצוע كي جاسکتیں ہیں ۔ان کی مدھم لیلی فون ڈائری ا آوازس ماحول کے تناؤیس کی موبائل، ٹیلی فون، وراز، كروين كى جو مشيني شور سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کو کسی حد تک زائل کرنے اور توانائی کے شبت بہاؤ کو ماحول سے ہم آبک کرنے میں د و گار ثابت بوتی ہیں۔ أفن مين ميلنگ ك مدارت كريح موسة دوران

كا نفرنس غيبل كي اس ست مين بیشنے کی کوشش سیجی جہاں دردازہ آپ کی نظروں این میزیاڈیک پر نظردوڑاہے اور سامان کوفینگ شوئی كے سامنے ہو۔ يا آپ اسنے واضح طور پر ديكھ سكيں۔ كاصولوں كے مطابق موافق جگه پرسيث سيجيك اپنا الرجهت پرشہتیر گزررہا موتواں کے نیچے بیٹھنے یا کواچارے نکال کرسامنے میزیرر کھ لیجے۔ ہے بیخے کی کوشش کریں۔

يه تورو كي بات بيض كي يوزيش كي-اب دراآب

آپ سے عین سامنے شہرت کاسکٹر ہے میز پر

WWW.PAKSOCIETY.COM £2014

اس اریخمنٹ کو ہم انتہائی آسان انداز میں

سمجمانے کی کوشش کرتے ہیں۔

## بقيه :روشن مستلقبل

لوجوانون من کھے کر گزرنے کامذبہ ہو تو رائے بہت یں۔ ہارا سرمایہ لوجوان میں لیکن آج بان کی ملاحيتول كو معيم طور يرند تواستعال كيا جارباب اورنه ای سے سے من ان کی رہنمائی کی جاری ہے۔ بس ایک اند می اور روای بھیر جال ہے جو جاری ہے جس ک کوئی مجی منزل نہیں سوائے وقت اور سرمایہ کے زیاں کے مکالجوں میں اعر میڈیٹ اور کر بچو بیٹن کے بہلے سال میں وافلے سے وقت بلکہ بوجور سی میں مجی واخلوں کے وقت فارم بمرتے سے لے کر مضافین ك انتفاب تك كئ طلهاء يريشاني من مبتلا مومات ہیں۔ سیم اور برونت رہنمائی ند ملنے کے ماحث جلد بازى من بعض طلباء فللامضافين كاانتخاب كرليخ جل جرا مے چل کر ان کے لیے مزیدے بشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ہارے توجوان بغیر طائک اور رہنمائی کے ووسروں کی تقلید میں کسی مجی شعبے کا انتخاب

اس جاب كميول كى بورۇ يا نوث پيدر كييئ آپ كى میز کی واجن جاب دولت سے تعلق رکھتی ہے۔ کیش کے لین وین کے معاملات ای جائب کی وراز سے سیجے۔ آپ کی کری کے میں پیچے کی جگہ اجھے تعلقات كاسكفر - وبال آب فيلى فون ركھيے- آب مے برابر بائیں جانب سے سیفریس مہیوفر فاعلیں اور سيايل ركهناسوو مند اور مدو گار بو كارد فتر على آب ون كا يشتر حمد مزارت إن يهال ماحل اليا تفکیل ویرا جائے کہ آپ زیادہ کام کرتے ہوئے مجی بیزارند ہوں۔ کم سے کم جسمانی اور زہنی تھکاوٹ کا سامناہو۔اس کے لئے کھڑ کیاں اگر تھلی رکھی جائیں تو مناسب ہے تاکہ کی توانائی کی آمدورفت بہتر رے۔اگرابیاممکن نہیں تواس صورت میں سبز رنگ نی اور شبت توانائی کا باعث بناہے۔جس کے لئے اندور مرين يلاننس كالضاف بهت زياده سود مندثابت ہو تا ہے۔ وائی جانب فوشما چول رکھے جاسکتے ہیں۔ (حداری ہے)

## ڈرون کا منفرد کارنامہ، آتش فشاں پہاڑ کے اندر کی وڈیو بنائی

٢ نس لينذ ك لاوااور يتقر الطخ التش فشال كاورون سے فلما كى كيرت الكيزووي سامنے آئى ہے۔ آئس لینڈ کاسب سے خطرناک اور فعالی آتش فشال باربار برتکا کی وڑیو کو او کویٹر سے لی می ہے جس میں آتش فشال ك اندر انتباكي قريب سے ويكه كيا ہے ، لاوااور پھر الملتے آتش فشال سے وهاكول كي موازول كو مجى ستا جاسكتا ہے۔وافیاجو کل کلیشیئر کے بیچے واقع اس آتش فشال فے 16 اکست 2014ء کو لاوا امکنا شروع کیا تھا اور ارون کے ذریعے اس کی وڈیو 20 ستبر 2014ء کو فلمائی گئی۔ ڈرون آپریٹر کا کہنا ہے کہ مرمی سے ڈرون میکنل چکا تھا ليكن خوش فتمتى سے اس كاميمورى كارو محفوظ رہان

ر تکول میں الی شفا بخش خاصیت موجود ہے جو کئی طرح کے مریضوں کو صحت فراہم کرتی ہے۔ رنگ ہمارے ذہن اور ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رنگ باطنی اند عیرے اور جسم کی کثافتیں فحتم کرنے کاذر بعد بھی ہیں۔

# مراك و مراشي سے مالاج

جسم انسانی میں رکوں کی کمی بیشی کی ایک بڑی وجہ موسم بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کلر تھرانی کا كبناه كم سرديول مين زرد، نارجى اور سرخ رقك زیادہ ٹو مع ہیں، مرمیوں میں غلے اور سبز رقك كى ضرورت زیادہ پڑتی ہے جبکہ خزاں میں حامنی اور مکانی رتک فرحت بخشنے ہیں۔اس کے علاوہ کرم ممالک کے

کے لوگوں کو زر د، ٹار جی اور سرخ رنگ زیادہ مقدار يل دركار موتا في-مقصود الحن المناكتاب "كرومو بيتني" مين

لکھتے ہیں کہ ہر شم کے مادے سے ایک خاص شم کی المري خارج بوتى راتى إلى-ان لبرول كالتجزيه كرف پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لہریں جس طول موج اور معوج کی حامل ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ کے برابر موتی ہیں لیعن باالفاظ دیگر ہر چیزے روشن کی رحمین لمرس خارج ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً بائیڈروجن سے تکلنے والى لمرول كارتك فيلا موتا ہے تو أسيجن سے خارج مونے والی اہروں کی فریکوئٹسی یا حموج سرخ ریک کی لیروں کے بابت ہو تاہے۔روشنی اور رکلول کی لیری عضلات اور خليات مين تحريك پيدا كرتي بين- اس سے غدود متحرک ہو کر اپناکام بہتر انداز میں سر



او گوں کو جن رکلوں کی کی کا سامنا رہتا ہے وہ ان ر گلوں سے بلسر مخلف ہوتے ہیں جن کی کی سرد ممالک کے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ سرو ممالک

WWW.PAKSOCIETY.CC

انجام دینے کے قابل ہو جاتے الل۔ تجربات سے س بات باید فرت کو بان چی ہے کہ سورج کی روشن سے جم میں ونامن ڈی پیداہو تا ہے۔ اگر بنفش رنگ ک شعاعیں جسم پر ڈالی جائیں تو اس سے مجی وٹامن ڈی کی کی بوری ہوستق ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مج سویرے فطرت ہمیں پہلے میلا اور اس کے بعد نار جی رنگ فراوانی سے مہاکرتی ہے۔ جولوگ میج سویرے اٹھ کر سورج کو . طلوع ہوتے و کھتے رہتے ہیں اور اس بات کو بخول جائے ہیں کہ طلوع آفاب سے پیشتر آسان اور بوری فضا کینے علے یا آسانی رنگ سے مامور مو جاتی ہے اور جب طلوع کے بعد فضا میں مہری نار بھی شعامیں بكھر جاتی ہیں توطبیعت اور احساسات میں کیسی جولائی اور توانائي پيدا موجاتي ہے۔ بيرتو انائي جميں ون بھر توانا اور چست رکھنے میں مرومعاون ہوتی ہے۔

جب سورج ک روشی سفید ہو جاتی ہے اور تمام دن انسانی اس روشی میں کام کرنے کرنے تھکن اور اصمحلال كاشكار موجاتا ہے توغروب آفاب كے وقت مہربان فطرت ایک وقعہ مچر نار کمی رنگ کی توت بخش المرول سے تواز دیتی ہے ادار غروب آلاب کے فورا بعد سرخی ماکل نظار تک گهرا موتے موتے رات کی سابی میں و حل جاتا ہے تا کہ دن بھر کا تھا ماندہ انسان نیندی آغوش میں جاکر آرام کر سکے۔

اگر ہم صرف یمی ایک اہتمام کر لیں که روزانه مع طلوع آفاب سے بہلے بیدار ہو کر قطرت کے اس انتظام سے مستفید مونے کی عادت وال لیں او انسان الما يوري زند كى تندرست اور محت مندره سكتاب حفرت خواجه سمس الدين عظيمي صاحب ليكي

كتاب" كلر تقرابي" مين تحرير كرتے إين: رنگ اور روشی سے علاج کے لئے الگ الگ رنگ معین ہیں۔ سر مرون اور چرے کے لئے ملا رنگ، سینے کے امراض کے لئے نار بھی رقگ، معدے کے امر اغل کے لئے زر در گگ، جنسی اعصاء اور جنسی امراض کے لیے جامنی رنگ ۔۔

معالج ایے تجربہ اور صوابدید سے ال رکول میں ووسرے رنگ شامل کر کے امراض کا علاج

چھوٹے سے مجھر کے کافئے سے ایک متعدی مرض ملیریا ہو سکتا ہے۔ ملیریا الی بیاری ہے جو بار بار لوٹ کر اسکتی ہے اور اگر اس کا مناسب علاج نہ كرواياجائة توصحت كي انتهائي نقصان ده ثابت ہوسکتی ہے۔

### علامات

ملیریادورافید کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ دورہ کے وقت شدید سردی کلتی ہے اور سکیابٹ طاری ہو کر تیز بخار ہو جاتا ہے۔ بخار جارے آٹھ مگھنے تک رہتا ہے۔ تھکن سرورو چکر آنا بھوک کی تھی متلی قے پیٹ کاورد جوڑوں اور عضلات کا درو اور خشک کھالی کی شکایت مجی ہوسکتی ہے۔ علاج 1-آساني رنگ ياني صبح وويبرشام-

2-سبزرنگ یانی کھانے کے بعد 3\_مريض كو روزاند إساني رنك كي روشي مين وس منك من اور سير روشي بين وس منك شام لناتس.

126

## Raashda Iffat Memorial Campaign for Health & Hygiene

اعصالی خلیے بی پھوں کی حرکت میں كروار اوا كرتے إلى - تباه شده موٹر نيوران كو ووباره فعال نہیں بنایا جاسکا اور متاثرہ پٹھے کام کرنا چھوڑ

ا دیت ہیں، زیادہ تر ٹاگوں کے پٹھے متاثر ہوتے

الل - باته عمر بالله على اور ناكاره ا کا ہوجاتے ہیں۔ بیر صور تحال ایکیون فلدين بير الانس Acute)

flaccid Paralysis) كبلاتي

اور پیٹ کے پھول پر حملہ آور ہو تو

Quadriplegia کبلاتا ہے۔ زیاوہ

شديد حمله Bulber يوليو كملاتا ہے۔ جس میں وائرس دماغ

(Barin Stem)

ے موثر فیوران پر جملہ کرتا ہے اس کے لتیج میں مانس

ليناه لكلنااور بولنا وشوار موجاتا

ے۔ اگر مانس لینے میں وشواري موتوBulbar يوليو جان ليوا

مجھی ہوسکتاہے۔

1940ء سے 1950ء کی دہائی تک امریکا اور مغرلی بورب کے منعتی ملکول میں سے حال تھا کہ ہر سال موسم کرمامیں ہولیو کی بڑی پیانے پر وباؤں کے نتیج میں ہر طرف افراتفری مج جاتی تھی۔ جن لو کوں میں بولیو کے باعث عمل معنس میں رکاوٹ يرنى تقى انهين "تهنى تھيم ون" ميں ر كھاجا تا تھا۔

بولیو ایک متعدی مرض ہے۔یہ مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلاہے، بولیو عمرے کسی بھی حصے میں موسکتا ہے۔ تاہم پھاس فیصد سے زائد واقعات تین مال ہے کم عمرے بچون میں روقما ہوتے ہیں۔ بوليوس باته اورزياده تربير مفلوح اور ليزه موجاتے ہیں، انہیں ووہارہ فھیک کرنا 1 بهت دشوار ملکه لعض او قات ناممکن

موتاہے۔وائرس کا جملہ شدید موتو دم سمھنے سے موت مجی واقع خاموش دشمن کے بولیووارس اگروھور لین سینے

> بولیووائرس غذاکے در لیے جسم میں وافل ہوتا ہے اور علق اور آنتوں میں تھہر کر

این تعداد کو تیزی سے برماتا ہے۔ دائرس کی او لین علامات کے ظاہر

، موسف میں جارے چینین

دن کا عرصہ لگتا ہے۔ ابتدائی علامات بخار، محكن، سر درد، في

البف (مبهی مبهی وست مجهی موسکتے ہیں) مرون میں م المنتفن اوراكر او اور باتھ پیرول میں ورد ہو تاہے۔

آنتوں کے ذریعے یہ وائرس خون میں شامل موجاتے ہیں۔ اور وہال مرکزی اعصالی نظام پر

حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر عقبی ریشوں کے ڈریع جمم میں مصلتے ہیں۔ اپٹی تعداد بردھاتے ہوئے وائرس

اعصالی خلیوں (موٹر فیوران) کو تباہ کردیے ہیں، یہ

WWW.PAKSOCIETY.CON

## يوليو كي السيام

ات اول بوليو: اسے طبی اصطلاح میں Brunhida کہاجا تاہے سے 85 فیصد مریضوں میں پایاجا تا ہے۔



نامي سوم : يد Loan ناى يوليوب جو صرف تين فيصد مريضول ميل

ہولیو کی ایک مشم ظاموش ہولیو بھی ہے۔ یہ ورافت میں خلنے والی بہاری ہے اور اس کا وائر س نے کی غذائی نالی میں موجود رہتا ہے لیکن اس کے نظام اعصاب پر حملہ نہیں کرتا، لہذا بیاری کی علامات مجمی ظاہر

ایک اور اہم تشم Abortive Polio سے۔ اس قشم میں وائرس کا حملہ شدت سے نہیں ہو تالیکن پانچ سال کی عمر کے بچوں سے لے کر

پچاس برس کے بوڑ عول میں موجو و ہو تاہے ادر اس متم میں عاملہ خوا تین مھی مبتلا ہوسکتی ہیں۔اگر سر درد، متلی اورقے زیادہ ہو تو فورا کا تناکولو جسٹ سے رجوع کر لیٹا بہتر ہے۔

پولیو کی ایک اور اہم قسم Non Paralytic بھی ہے۔ اس قسم میں نظام اعصاب کے متاثر ہونے کی تمام علامات یا تی جاتی ہیں کمیکن فالج نہیں ہو تا کیونکہ اعصابی نظام کو مستقل نقصان نہیں پہنچناء صرف سوزش ہوتی ہے جوعلاج معافع سے علیک موجاتی ہے۔ البترایک مسم Paralytic Polio کا حملہ انتہائی شدید ہو تا ہے اور بد نظام کوور ہم برہم کروی سے۔

> یہ دراصل لوے یا سی دھات سے بڑے بڑے سلنڈر ہے جن میں ہوااس طرح داخل کی جاتی تھی کہ وہ می می مانند کام کرتے سے اس طرح ان سلندرون مين موجود لو مون كوسانس لين من مدو ملتي تقى اور ده زعرة ره ياتے عفر- آج كل أيسے "آسى م المجيني المراث كل حكم زياده تر Positive Pressure Ventilator آگئے ہیں۔

معذور عضوكو دوبارہ فعال كرنے كى چونكه كوكى

موثر دوا دستیاب میں ہے اس کے معدور افراد کا ملاج محض علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کرم مرطوب موااور مالش کے ورسیع عضو سے سمعے فعال كرف كي كوشش كي جاتي ہے اور پينون كو مرم بنانے کے لیے دواعل دی جاتی ہیں۔

1950ء کی دہائی تک ہو کیو نے ترقی یافتہ اور ترقی بزير دولون مكول مين أفت مجار كلي تقي صنعتي ملكون تك مين مرسال مرارول ينج مفلوح اور معذور

WWW.PAKSOCIETY.COM





ہوجاتے تھے۔ 1960ء سے تھوڑا ملے اور تھوڑا بعد آئی ہی وی (الحكشن كے وريع وى جانے والى ویکسین) اوراولی وی (خوراک کے طور پروی جانے والی ویکسین) کے آنے سے بولیو پر قابو بالیا کیا اور لومول كوسكوركاسانس ملا-

ترقی بزیر ملکول نے بولیو کو بڑا مسئلہ ماننے میں خاصی دیر لگائی۔

1970ء میں ایک مروے سے معلوم ہوا کہ پولیو ترقی پذیر ملکول میں مجی عام ہے اور ہر سال ہزاروں بول کو معذور کررہاہے۔1970ء کے عشرے سکے ووران د نیا بھر میں ہولیو کی ویکسین کے قطرے (اولی وی) یا نے کاسلسہ حفاظتی فیکوں کے قوی پرو کرائم (اعر میشنل امیونائزیشن پروگرامز) کے تحت شروع كما كما جس سے كئي ملكوں ميں اس ير قابو يانے

ولیوی سب سے برای ظاہری علامت کسی عضوکا مفلوج ہوجانا ہے۔ بولیو کے انگیش سے اگر ایک ہرار افراد متاثر ہوتے ہیں توان میں سے دس سے مجی م افراد مفاوج ہوتے ہیں بینی النیکش کے مقالم میں مفاوج ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ الفیکش سے 90 نصد كي مك واقعات ين فلو جيس علامات مثلاً معمولی بخار، حلق میں سوزش، پیدے کا ورد اور تے وغيره لعنى نبايت معمولي طور ير ظاهر موتى بيل يا پھر سرے سے ظاہر بی جیس ہو تین اور کسی کو اس الليك كي خبر مجي نهيل موياتي- البند يائي سے دس فیصد ہولیو الملیشن کے نتیج میں Aseptic

Meningitis موسكاب-جودماغ كي بيروني مجلي كا ورم اور سوزش ہے۔

الفيشن كے مقابلے ميں مفلوج ہونے كى شرح اتنی کم کیوں ہے ... ؟اس کا جواب کوئی شہیں جانا، جن وجوہات کی بنا پر متائرہ فرد میں مفلوج ہونے کا محطرہ بڑھ جاتا ہے وہ اس کا کمزور مامونی نظام (Immune deficiency)، حمل، ٹانسلز کا لکلوا ويناه بي ورزش المجيكة للواناه سفية ورزش اور ر خي بولايں۔

الوليوكواليوشيده وائرس" كماجاسكتام كيونكه ب این موجود کی کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور ایک سے دوسرے فرو کو منتقل ہو تاریتا ہے۔ اس وائرس سے متاثره كم ازكم 90 فصد افراد مين مرض كى كوئى علامات عبيس يائي جاتين اور وه خوو مجى اس ك موجود کی سے لاعلم رہتے ہیں۔ ابتدائی الفیکشن والے مریش کے فضلے میں بولیو وائرس و فنا فو فنا کئ مفت تك خارج موتار بها ہے۔ اگر صفائی ستحرائی كا عمدہ انظام نہ ہو تو بد فضلہ کیونی میں جنری سے ساتھ وائرس ميميلانے كاذرىعدبن جاتا ہے۔ خصوصاح چوت،

WWW.PAKSOCIETY.

الح اس وائرس كا زياده برى طرح نشاند بنت راي كيونك عام طور پر ائيس يونى كرنے كے آواب اور اس سے مفالی سے طریقوں اور احتیاطوں کا بوری طرح علم نیں ہو تا۔ نضلے میں موجود واڑی غذا تک وَيَعْ وَلِي اس ليه مناكل سقر إلى كا المتمام ببت

شروع شروع میں وائرس خاموش کے ساتھ پھیلیار ہتاہے اور محلے میں زیادہ صفائی سقر ائی نہ ہو تو مناثرین کی تعداد سینکروں تک پہنے جاتی ہے۔ تب كميں جاكر مفلوج ہونے والا پيلا مريض سامنے آتا ہے۔ وائرس کے اس طریقہ کارکی بنا پر عالمی ادارہ محت کامیال ہے کہ اگر کمیں کوئی ایک فرو ہولیو سے مفلوج ہواہے تواس کا مطلب بیہ ہے کہ وائرس اس علاقے میں فوب اچھی طرح پھیل چکاہے۔

کوئی فرو ایک مرتبہ ہولیو کے دائر س میں مبتلا ہو جائے تو عمر بھر کے لیے محفوظ وہامون ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مامونیت مخصوص تشم کے وائرس سے بی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مض ٹائپ ون وائرس کا نشاند شیس بن سکتا ہے۔ تاہم ٹائب ٹو اور ٹائپ تھرى وائرس ميں مبتلا ہوسكتا ہے-.

بولیو وائرس کی موثر ویکسین کی تیاری بیسویں مدى كے بڑے كار نامول سے ايك ہے - قطرول كى صورت میں دی جانے والی ویکسین، او بی وی، واکثر البرث سابن (Sabin) نے 1961ء میں تیار کی تھی۔ اس سے قبل 1955ء میں ڈاکٹر جوناز ساک (Jonas Salk) في المجيكش ك وريع لكائي حانے والی و یکسین بتالی تھی۔ دونوں طرح کی ویکسین تنوں اقسام کے پولوے کے موروں۔

ہولیو کی ویا کا ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں سم سم سے آپریش خصوصاً ٹانسلز کے ہر پیشن نہیں کروانے چاہئیں اور غیر منروری طور پر لیے نیں لگوانے چاہئیں۔ سرعج سے مرف میں الائٹس ہی مسلنے کا خدشہ شیس ہوتا۔ پولیو کا وائرس مجى اس ذريعے سے پھياتاہے۔

ماں بننے والی خاتون کو حمل کے ابتدائی و ٹول میں احتیاطا ہو لیو کے قطرے پلوانے چاہئیں۔

ایک سال کی عمرے پہلے جہلے جفاظتی فیکول کا كورس ململ كروائي سے منج بوليوسے في سكتے إيل-یاورہے کہ اگر ایک بیچے کو حفاظتی فیکوں کا کورس مل نبیں کر لیاجا تاتو یہ باری سی بچوں کو اپنی لیبیث میں لے سکتی ہے اور نیجے تمام عمر کے لیے معذور موسكت بال

سرکاری سطح پر ملک بھر میں خصوصی مر اکز سے یا نج برس کی عمر تک سے بچوں کو حفاظتی قطرے یائے جانے کے انتظامات موجود ہیں۔ عموماً ویکھا حمیا ہے کہ گھر آنے والی فیموں سے تعاون نہیں کیا جاتا اور خوا تین کہدویتی ہیں کہ ہم تو پلا چکے ہیں اور کتنی مرتبہ پلائی، میڈیکل سائنس کے مطابق کوئی بجیہ متعدد مرتبہ پولیو کے ڈراپس کیا لے تب مجی کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایک بھی بچہ پینے سے رہ کمیا تو پولیو كالخطره سرول يرمنثرلا تارب كا

سب سے اہم بات بادر تھیں کہ اسے بحول کی صحت سے متعلق معاملات پر مرفز مستی اور کا مل کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ ہاری آئندہ کسلیں متدرست وتواناريل \_



جب ہم کسی مرض میں بتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے کئی اوویات اور کبھی ابٹنی بائیونک کا بھی بے در لیٹے استعال کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی ہی احتیاط ہے کام لیا جائے تو بہت سے امر اض سے محفوظ ربا جاسکتا ہے ، بیار ہونے کی صورت میں سمی عام امر اض کا آسمان علاج ہمارے بکن میں بھی موجود ہے۔ بکن ہماراشفا خانہ بھی ہے۔ بہاں ہم ایسے چند ملبی مسائل کا ذکر کریں سمے جن کاحل آپ کے بکن میں بھی موجود ہے۔

اک جانے سے شروع ہوتے ہیں۔ مریض (مریضہ)
کوشدید سروی محسوس ہوتی ہے اور کیکی طاری ہوجاتی
ہے۔ سانس لینے میں وقت پیش آتی ہے، سینے میں
شدید ورد المحفے لگتا ہے۔ بعد ازان کھانسی شروع
ہوجاتی ہے اس کے ساتھ گا لی بلغم نکا ہے جو بعد میں
ہوجاتی ہے اس کے ساتھ گا لی بلغم نکا ہے جو بعد میں
ہراؤن میں ہوسکتا ہے۔ مریض کو بخار ہوجاتا ہے اور
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ ممونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ ممونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ نمونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ نمونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ نمونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ نمونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کرنے لگتا ہے۔ نمونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی درد کی کیفیت پیدا ہوجاتی توان میں شدید ہے جاتی ادر

مونیا، یعیم وسی شدید جلس کی باری ہے، جو رہ متعدی لوعیت کامر ص ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ گوشت وار (Lobar Pneumonia) مونیا اور شعبی (Bronchial Pneumonia) منونیا اور شعبی (Bronchial Pneumonia) منونیا تاہم دونوں آپس میں ملتی جلتی علامات رکھتے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی طریقے سے ملاح کیا جاتا ہے۔ اس وقت اسے عام زبان میں دیل مونیا کہتے ہیں۔ اس وقت اسے عام زبان میں دیل مردی مونیا کے میں سروی مونیا کے میں سروی میں مردی

131

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/5

پینہ ہوجاتے ہیں ان کا ٹمپر پچر 105 ورہے فارن ہائیٹ تک جا پہنچا ہے۔ نمونیا کی تمام اقسام کی ایک مشرک خصوصیت ہے کہ ان مریضوں کے پھیپیروں میں پانی بھی بھرجاتاہے۔ نمونیا کی وجوہات

مونیا ہمارے مجھیچھروں میں بیکٹیریا، وائرس،
یانٹس کی انگیش سے ہوتا ہے۔ بعض کیمیاوی اجزا بھی
اسے پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں نمونیا کے خلاف
قوت مدافعت ہوتی ہے۔ للنداان میں یہ بیاری آسانی سے
پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے اس بیاری میں مبتلا ہونے
پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے اس بیاری میں مبتلا ہونے
کے امکانات دو سرول سے نائد ہیں۔ ان میں مندرجہ
ذیل لوگ شامل ہیں۔

1- بوڑھے اور دو سال سے کم عمر بیج۔ 2- سگریٹ بینے دالے لوگ۔

3۔دھےیا کی دوسری سائس کی بیاری میں مبتلا کو گ۔ 4۔ وہ کوگ جن میں قوت مدافعت دوسروں سے کم ہوتی ہے۔

: 5- كينس ياليوكيمياك مريض-

6 بند مجلبوں (جہال پر ہوا کا مخرر نہ ہو) ہیں رہنے والے لوگ۔

7- دہر فی نفایس سائس لینے والے۔ حفاظت اور علاج:

مریض علائے قابل علائے بیاری ہے۔ ممونیا کے زیادہ تر مریض علائے سے مخصک ہوجاتے ہیں لیکن شدید ممونیا جان ایوا بھی ہوسکتا ہے۔ ممونیہ کی تشخیص کے بعد ڈاکٹری ہدایت کی شخص ہے بائدی کی جائے۔ بدایت کی شخص ہے بائدی کی جائے۔

یہال مونیایل مفید ماہرین کے بتلے ہوئے چند تسخ دیے جارہے ہیں۔

یاری کی علامات ظاہر ہونے کے بعد میتی کے بعد میتی کے بعد میتی کے بعر کی جائے تو اس سے پہینہ آتا ہے جس سے زہر لیے مادوں کو خارج کرنے میں مدو ملتی ہے۔ یہ "ون میں چار مرحبہ فی جائی ہی مادار علی ہوتی جائے اس مقدار کو کم کردیا جائے۔ اس "چاہئے" میں چند قطرے کی مردیا جائے۔ اس "چاہئے" میں چند قطرے کی موں کا رس ملا دیا جائے تو ذاکقہ بہتر ہوجاتا ہے۔ میں جند مطور پر حل میتھی کے نیج سے شخص کے کئی مسائل بہتر طور پر حل میتھی کے نیج سے شخص کے کئی مسائل بہتر طور پر حل

متاز فزیش ڈاکٹر ایف ڈبلیو کراسمین F.W متاز فزیش ڈاکٹر ایف ڈبلیو کراسمین کافی مقدار میں کھلانا مویا مفید ہوتا ہے۔ ایسن کا جوس مریض کے سینے پر ملنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تل Sesame بھی نمونیا کے مریض کے لیے مفید بتائے جاتے ہیں۔

حل اور السي كافع اور ذراسانمك شهديس ملاكر چائے سے بھی نمونيا کے مريضوں كوبہت فائدہ پہنچاہے۔ احتياط

مریض (مریض) کو تیز پی والی چائے، کائی، معنوی فوڈ، تلی ہوئی اشیاء سفید چینی، سفید آٹا، اور اس سے بی ہوئی چیزیں، اچار چینی اور سموسے پکوڑے وغیرہ سے بر میز کرناچاہیے۔ تمبا کوٹوشی سے بھی کھمل اجتناب کیاجاناچاہے۔

مونیا کے دوران پائی گھونٹ گھونٹ بینا بھی مفید پایا میاہے جب تک بخاررے تھوڑے تھوڑے و تفول کے بعد گھونٹ گھونٹ پائی پلانا جاری رکھیے کیونکہ اس سے جسم کی تیش میں کی آتی ہے۔

ZATIKI.

WWW.PAKSOCIETY.COM

132



## کیل مہاسے (Acne)

مهاسول كوعام زبان بس كيل اور الكريزى زبان می (Acne) کہتے ہیں۔ بن بلوغت کے وقت بارمونز كثير مقدار ش خون من شامل موجات الى-فون میں بارمونز کی بہ عارضی کثرت بالول کی جروں مل يائ جات والع جوست جهوت روعن بناني

والے غدود کو تحریک پنجاتی ہے۔ حکیم عادل اسمعیل علی جمع ہو کر گزرگاہ بند کردیت جم جو چکائی وہاں جس سے روغنی رطوبت جلدی

خلیات کی ٹوٹ محوث سے عل کر جلد کی سطح پر جمع ہو جاتی ہے اور خشک جلد کے مسلمات بند ہوجاتے ہیں۔ میں فشک مادہ پہلے سابی مائل مکتد بن جاتا ہے جو کہ مہاسہ کی مملی نشانی ہے۔اس ساہ نقطہ کے یعجے روغنی رطوبت مسلسل بنتی رہتی ہے ۔اس رطوبت کو باہر اللغ كاراسة نيس ماس لي كيد Sebaceous) (Gland پیول جاتا ہے۔ پینہ فارج نہ ہویانے کی وجدے محولے ہوئے كيسه يرمزيد دباؤير تاہے اور وه متورم موجاتا ہے جلد على موجود يراقيم اس على موزش پیداکروست بی اور مرض تیزی سے سینے لگ ہے۔ چرے کے روغنی غرودان اثرات کوسب زیادہ قبول کرتے ہیں۔ان میں سے کچھ سابی اکل اور بعن سے بحرے ہوتے الل

محور من الماداف دهادر كره الله بلیک میڈز اس وقت نظر آتے ہیں جب روغن بالول كے غدوو میں سخت ہو كر مسام پر د باؤ ڈالتے ہیں تا کہ وہ جلد کی سطح ہے اہر لکلیں۔ پہال پر روعن باہر كى آسيجن سے مل كر سخت ہوجاتا ہے اور اس كارنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ اس کو بلیک میڈر کہتے ہیں۔ وائث میڈزاس وقت نکلتے میں جب بالوں کے غدود کے اندر

جع ہوتی ہے وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے اور میں وائت ميذر كملاسة بي-

وائث میڈز کو دبانا نہیں جاہے اس سے چھٹابث اور جلد کے فلے ورمز (Dermis) کے اندر علے

جاتے ہیں۔

انتیشن ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں سے باہر نہیں آسکتے بلکہ گرہ فمادانے بن جاتے ہیں۔ يه مرض عام طور پر باره سال سے لے کر جو بس سال تک کی خرے اور الرکیوں کو ہو تا ہے۔ اگر مناسب علاج نه كرايا جائے توبيه مرض چېرے ير داغ چور جاتاب

الله ماسون سے چھکادا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مہاسوں کو نوینے اور مجینیے -11/2/2-

ا مكنى كى مجيان بليك ميذر، وائك ميذر اور برك

ہے وہوئی۔ پیپر شرم دودھ میں جمنے دانی ملائی پر ایک چی نیموں کارس نچوڑ کر چیرے پر ملنے سے مہاسے ختم ہوجاتے ہیں۔ علاق مند مختر نمی ہی سر انی میں تھس کر دات

بربات ہیں۔ اللہ مخر مخم نیم، وہی کے پانی میں تھس کر رات کوسونے سے پہلے اور صبح چیرے پر ملیس-

و موسے بہت ہوت فہرت میں ملا کر چیٹ بنالیں۔ پہر ہیں کو چھاچھ میں ملا کر چیٹ بنالیں۔ رات کو سونے سے پہلے چرے پر لیپ کرے محفظ بعد

چېرے کو وهوليں-

ادر صبح المجھی طرح مل کر چھان کرنہار مند پیکل -

ﷺ ... قبض نہ ہونے دیں۔ اگر قبض ہوجائے او ایک چے اسپنول کی مجوس رات کوسونے سے پہلے یانی

ے ساجھ کیں۔

معجون عشبه صبح نهار منه اور شام آدها آدها مجمع مفید ہے۔



جا کی صفائی کی جائے ہم کرم یائی ہیں مسلو صابین کے جماگ بنائیں اور ململ کا کیڑا اس میں مبلو کر ون میں تین سے چار مرتبہ اچھی طرح چبرے کو صاف کیا جائے تاکہ جلد کے مسامات کھل جائیں۔ روفنی رطوبتیں دور ہوجائیں اور جلد کے مسامات میں سینے ہوئے اجزاء آسانی کے ساتھ خارج ہوجائیں۔ کوش یا کریم نہ لگائیں۔ یہ جلدی مسامات کو بند کر کے پینے کے اخراج کو روک ویتے ہیں اور ساتھ ہی جلد میں سوزش کاسب بنے ہیں۔ میں سوزش کاسب بنے ہیں۔ ورمرے افراداس کے انگیشن سے محفوظ رہیں۔ دو سرے افراداس کے انگیشن سے محفوظ رہیں۔

پردبیر گائے کا گوشت، انڈو، سمندری غذاکی (ی فوڈز)، مرغی، مشائیاں، کیک، دبیشری، چاکلیٹ، نشاستے والی غذائیں، کھٹی اور تلی ہوئی اشیاء سے پر ہیز کیا جائے۔ کرم مسالوں کا کثرت سے استعال، خشک میونے اور کافی مجھی مہاسوں کی پیدائش کو

والمسائد والماعلاج

کیل مہاسوں کے لیے چند یونانی ادویات کے نسخہ تحریر کیے جارہے ہیں۔

میں اہل کر سے پیندرہ منٹ تک یاتی میں اہال کر

اس بانی سے چرے کو ون میں تین سے چار

مر تنه د حوس \_

براهادي بن ال

المالة المنك

WWW.PAKSOCIETY.COM



مختلف ٹو کلول کا استعال دنیا بھر میں عام ہے۔ مختلف ٹو کلوں سے مرد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خواتين مجى ... تاجم امور خانه دارى من توكلول كى ضرورت زياده برتی ہے۔خانہ واری چونکہ خواتین کاشعبہ سمجھا جاتا ہے اس کیے يُو ككول كااستعال تجي خواتين زياده كرتي بين-محرمه اشرف سلطانه برسهارس سے مرکزی مراقبه بال میں خدمت خلق کے پروگر ام سے وابستہ ہیں۔ خاص و عام میں اشر فاجی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ ایک کولیفائیڈ طبیبہ بھی ہیں۔ اگر آپ بھی ایل آزمودہ کوئی مركيب قارئين كوبنانا جابين توروحاني ذانجسك كي ر معرفت اشرف بابی کولکھ جیجے۔

ڈبل روٹی کے سلائس تازہ ڈیل روٹی بعض او قات جھری سے کاشا مشكل موتى ہے۔ آپ جمرى كو كو لتے يانى من ويوكر وللروق كاكسيس آسانى سے كت جائے گا-م آئے کو کیڑوں سے بچائیں الم الم كوكيرون سے بيانے كے ليے ساہ (كالا) ويره في كراست كوت كراس بيل تمك بيا بوا الماكر یان کے ساتھ کلیہ بنالیں اسے حشک کراکے آنے میں ر میں آٹا کیروں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ ترات کے بول کی ہو تلی بناکر دکھے سے آلے میں

بینگن کے چھلکے اتاریں بینکن کا بھر منہ بنانے سے سکے بینکن سے اوپر تیل لكالين و حفيك آرام سار جايس م-چهری تیز کرنا

چھریوں کی وصار ٹیز کرنے کے سلیے آپ جار سے یا فی کھانے کے می کافی لے کر اوون میں یا فی من ركا كر كرم كرلين بار ايك في يورك يا وور ملا كرسى والله بين ركه يس مجروں را اگر کسی کرے سے داور کر ہو تھے لين وهار تير موجات لا

ا كيز \_ نبيل پذيد-

پہشے دودھ کا استعمال
پہنے ہوئے دودھ کو کارآ مد بنانا مقسود ہو تو ایک
ماف برتن ش دودھ ڈال کرچو لیے پر رکھ دیں۔
جبدددھ الملنے کے تو اس ش ایک یادولیموں کاری
ڈال دیں تموڑی دیر کے بعد جب دودھ اور پائی الگ
الگ ہوجائی توج لیے سے اتار کر کیڑے سے چمان
لیں۔ یہ مائع اس مخض کے لیے مفیدے جے اصل
دودھ ہمنم نہیں ہو تا۔

مسبزیوں کا پانی جب آپ مبزیال ابالیل تواس کے پانی کو مناکع مت کریں۔ اس گرم پانی کو استعال کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس پانی میں مبزیوں کے کئی وٹامن شامل ہوتے ہیں۔

جھینگروں کو بھگانا کروں، کوٹوں، الماریوں، دیواردل اور بکوں کے بچے یورک اور کیڑوں میں فائل کی گولیاں رکھنے سے جھیٹر بھاگ جاتے ہیں مگران کوٹیوں کو بچوں کی بانچ سے دور رکھاجائے۔

سرخ روشنائی کا داغ متاثرہ صے پردی لگانے سے سرخ روشائی کاداغ دور ہوجائے گا۔

بالک کارنگ اور ذائقه
پالک الحاص کارنگ اور ذائقه
پالک الملے وقت اگر اس میں کھائے کا سوڑا چکی
بحر ڈال دیا جائے تو پالک کا رنگ ادر ذائقہ
شیک رہے گا۔

مسور کی دال جلد گلائیں مور کاوال پائے دقت اگراس س باری یا کی

شروع میں می ڈال دیں تو اس سے دال جلدی عل جائے گا۔

پاؤں صاف رکھیں گرم پائی میں دو تی سرکہ ڈال کر اپنے پاؤں پھردہ منٹ کے لیے پائی میں ڈال دیں۔ یہ عمل ہنے مین ایک سر تبدد ہر ایک باؤں صاف ہوجا کی گے۔ کچھے رنگ پکھے کونا جو کیڑے رنگ چوڑ تے ہیں انہیں کھ ویر کے

لے ۱۵ فی من طیانی میں میگودیں۔ انکڑی کے ڈیکوریشن پیس صاف کرنے کے لیے

سلیے کپڑے خوب ماف کریں پھر کپڑے میں ذراسا تیل نگا کر ڈیکوریشن چیں پر خوب ملیں الن میں چک آجائے گی اگر کہیں سے ٹوٹ کتے ہیں یا خراش آئی ہے۔ تو موم مومی رنگ چاکلیٹ رنگ کو ملا کر بحردیں خراش خائب ہوجائے گی۔

تیل کی صفائی میزیرے تل ساف کرنے کے لیے بہلے تمون ساآٹا میز پر چیڑک دیں اور اے لین انگی کی مرو سے نیس۔

آٹاہٹاکر آخریں کڑے سے میز اچی طرح صاف کرلیں۔

پورے اخروث كى سجاوث اگر آپ كو بىك ياكك كى سجاوث كے ليے ثابت اخروث كى مزورت ب تواخروث وسلتے سے پہلے دو دن كے ليے شنداكر نے كے ليے ريغر يجريئر شار كاديں۔

دودن بعدجب آپ انس جملیل کی تووو ثابت

فلاتات

WWW.PAKSOCIETY.COM

136

PARSOCIETY COM

حالت میں آپ کوملیں مے۔

دہمی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے

دی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے اسے دس منٹ کے لیے ململ کے کپڑے میں لٹکا دیں تاکہ چھاچھ الگ ہوجائے۔ آخر میں جو علیحدہ دہی عامل ہوگاس میں دورھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گی۔ بوگاس میں دورھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گی۔ ریفریجریٹر اور واشنگ مشین

مریجریئر اور واشن*ک م*ث. کی حفاظت

اگرریفر بجریٹر اور داشک مشین کو فاصے عرصے
تک کے ملیے استعال نہیں کرنا ہو تو اس میں کو سلے
کے چند مکر دے ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑوں اور
کی چیوٹ دکر کی سے یہ محفوظ رہیں۔

اچار کیے برقنوں کی صفائی
اچار اور مربول کے برتنوں میں سے اچار متم
ہوئے کے بعد بھی ہو نہیں جاتی اس بوکے خاتے کا
آسان طریقہ ہے۔ ایک جلتی ہوئی تیل کو خالی برتن
میں ڈال کر برتن کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کردیں۔
چند منٹوں کے بعد برتن کو دھولیں، بو بالگل متم
ہوجائے گی۔

لکڑی کے سخت داغ دور کونے
کے لیے
کڑی پر پالش کرتے ہوئے اگر موم کے ساتھ
ریگ بھی شامل کر لیاجائے تو سخت رکڑ کے داغ بھی
آسانی سے دور ہوجائے ہیں۔

ماربل کی صفائی ماربل کی صفائی کے لیے کسی شم کا سخت کلینر نقصان وہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ گرم پائی اور ڈٹر جنٹ سے اسے دھو کر صاف کیا جائے اور اگر پائش کرنا مقصد ہے توسلیکون دیکس کا استعال کرنا چاہیے۔

کھڑکیوں کے شیشوں کی صفائی
کھڑکیوں کے شیشوں کو صاف کرنے کے لیے
پانی میں سرکہ ملاکر کاغذی مددسے رکڑیے۔ شیشے
پاکل صاف ہوجائی گے۔

لکوری کے فرنیچر کی چوٹ کے نیے
اگر لکوی کے فرنیچر کی چوٹ پر موٹا کپڑا بچھاکر
اسری کی نوک رکھی جائے تو اسری کی بھاپ سے
خراب جگہ کی لکوی پھول جائے گی، جسے بعد میں
پائش کر کے دوبارہ نیا بنایا جاسکتا ہے۔
مطلاحہ

انگور دل کی بیباریوں اور کینسر سے بچاؤمیں مندگار

انگورنہ صرف ویکھنے میں خوبصورت نظر آئے ہیں بلکہ انہیں کھائے سے ول کے دورے اور کینسرسے بھی بچاجاسکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انگور کھائے سے کینسر دل کی تیار یوں اور کئی طرح کے انگیشن سے بچاؤممکن ہے۔

137

£2014/50

اکی کی واقع ہونے مکتی ہے،

اس کی کو پورا کرنے کے لیے سانس لینے کی رفار قدر فی طور پر بڑھ جاتی ہے اور انسان جیز جیز سائس لنے پر مجبور ہوجاتا ہے یہی کیفیت "دمہ!

کہلائی ہے

ہوائی نالیوں کی مخوائش میں کمی کی بہت سی وجوہ موسكتى بير \_ مثلاً ان مين كيس وار رطوبت يا بلغم أكثما ہوجائے ادر تھیلیاں ہوا کو قبول کرنے کے لیے مجیل

نہ سکیں۔ خود مجھیچھڑوں یااس کے سے زیادہ بچ انتہائی تکلف کاکٹرمحمدشیزاد کے حصول میں درم پیدا ہوجانے ک وجہ سے ہوائی تھیلیوں پر ویاد پڑنے لکے یا

كييبيرون مين موجود خون كي برارون رمون ين خون زیاده مقدار میں رک کر موالی متحالی

" ومه" مانس لينے ميں **ا** دشواری محسوس کرنے یا باندے ک ایک کیفیت کانام ہے۔اس کے

مریش پر "سانس رکنے کے کئی جلے" ہوتے ہیں، حملول کے ور میان ایسے لمحات مجمی آتے ہیں جن میں مریض بالکل ناریل سانسیں لیتاہے۔

ماضی کے مقابلے میں اب دھے کی شدت کئی منابرہ چی ہے۔ایشیاء کے ترقی یزیدادر نسبتا سہولتیں ر کھنے والے ممالک کے عوام بڑی تیزی سے دمے میں متلا ہو رہے ہیں۔ دے کی اس شدت پر برول

وسند دمه کیوں ہوتا ہے ۔ مولی بات کرنے سے قبل ہمیں عمل منفس پر ایک نظر ڈال لین جاہے۔ سانس لینے کے عمل میں

ناك منيه، حلق، حنجره اور مجيميرے حمد ليے ہيں۔ مجيسيهمرول ميس موائي ناليال موتي بي جو القيم ور القيم بوكر باريك ے باریک تر ہوتی جلی جاتی ہیں۔ ان نالیوں کے آخری سروں پر موا كي جيوني حيوني بزارون تعليال موتی بن ان تقیلوں میں ناصاف خون سے کارین ڈائی آکسائیڈ الگ موجاتی ہے جے ہم اپنی ناک کے دريع فارج كروية بن-ا کر کسی وجہ سے نالیوں ک مخالش هم موجائے لعن ال میں



WWW.PAKSOCIETY.COM

جدید ترین محققات کے مطابق وے کے دس میں سے او مریضوں میں دے کا سبب "افرجی" بنتی ہے۔ مارے کھیچھڑے سینکروں چھوٹے چھوٹے خانوں پر مشتل ہوتے ہیں جن تک ہوا چھوٹی چھوٹی اليول كے ذريع چاني ہے۔وے ميں مبتلا فرواس اعتباري مخلف موتاب كه وه الرجى كاسبب بنخ والى كى بھى شے كے ہوائيں شامل ہونے كے باعث ان نالیوں بر بڑنے والے اثرات کی وجہ سے سالس لینے میں وشواری محسوس کرنے لکتا ہے۔ وے کا حملہ مونے کی صورت میں ہواک مزر مجاہ نائیوں کا اندرونی حصد نسوج جاتاب اور بنگ موجاتاب لبدا چيم يعرول كو بواك مطلوبه مقدار ملنا بند جوجاتي يب- بعض مور توں میں ان میں جیکنے والاماوہ تھی پیدا ہوجا تا ہے جوخرخرامث، کھانس اور سانس لینے میں دشواری کا باعث بتناہیں۔ اگر مجھیمچھڑوں میں خرانی پیدا کرنے والی آلووگی کی مقدار زیاده مو تو حیلے کی شدت مجھی اس مناسبت سے بڑھ جاتی ہے اور وے کادیر سکین علامات مجمى سامن آجاتى بين- مختلف شوابد اور تتحقیقی نتائج کے مطابق ہوائی آلود کی دے کے حملے کا سبب بنی ہے۔ گاڑیوں کا دعوان، عام دعوان، سكريك كا وهوال اس اعتبار سے پر خطر ہیں۔ ہوا نہ چلنے کی صورت میں و هند یا کمر مجی وے کے حملے کا سبب بن جاتی ہے۔ای طرح درجہ حرارت میں اعانک کی مجی دے کے مرایفوں کے لیے خطرناک ٹابت ہوتی ہے۔

علامات دمه کی سب سے بڑی علامت توسانس کے ساتھ

سیٹی جیسی آواز (Wheeze) بی ہے لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت کھانسی، بھا گئے دوڑنے یا ہنے سے شروع ہو جانے والی کھانسی اور کنی ہفتوں کل رہے دالی کھالی مھی ومد کی علایات ہوسکتی ہیں۔ جن چوں میں Wheeze بار بار ہوتی ہو ان میں دمہ کی تشخیص آسان ہے۔ مسلہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کا ہے جن میں فمونیا، وائرس کا فمونیا (Bronchiolitis) اور ومدكى علامات ملتى حلتى اور مغالط كاسببنتى بي-

زیادہ شدید دورے کی صورت میں سالس لینے میں دشواری کے ساتھ بے چینی کی کیفیت، ول کا تیزی سے و هو کنا، شدید بسینه، بولنے میں و شواری، سيدها ليلن مين وقت وغيره جيسي غلامات موجوو موتى ہیں۔الی صورت میں علاج سے غفلت کی وجہ سے مریض کا سالس مجھی بند ہوسکتا ہے۔ اس کے ہونث اور باتھ پیر نے پڑسکتے ہیں اور موت مجی واقع ہوسکتی ہے۔

المنافع المالية ومد كے مرابطول كو بالول والے جانوردں سے الرجی ہوتی ہے۔ جانوروں کو تھر سے باہر رکھیں، یالتو جانوروں کو دمہ کے مریفنوں سے وورر ميں۔

House میں جس ایک گھریلو اشاہ جس میں Dustmite یائی جاتی ہے۔ومہ کی علامات کو بردھاتی ہیں۔ان۔سے دور رہیں۔

اگراپ کویاآپ کے بیچے کو ومد کی شکایت ے توسکریٹ نوش سے کریز کریں۔

علی ... زرو دانون سے اکثر دمہ کی علامات میں اضافه ہو تاہے۔ مچھولوں کو بہت قریب ندر تھیں۔

140

Preventor رمہ کو کٹرول کرنے

والحيااود باست

Preventor روزاستمال کرتے کھیپھروں کی حاظت ہوتی ہے اور دمہ کے جمکول ہے کانی مدیک بجاؤ ممکن ہے۔

آپ کی آسانی کے لیے ڈاکٹر ایک طریقہ کارینا كردے سكتا ہے۔اسے ڈاكٹرے معلوم كري كم كون ی دوافوری استعال کی ہے اور اس کو سمس طرح ومد ے حملہ کے دوران استعال کرنا جاہے۔ ڈاکٹر ك بتائ بوئ طريق ير عمل كريد الني واكثر ے کہیں کہ وہ لکھ کر بتائے کہ کون ک دوا کب

ومدكوكترول كرف والا النبيلر مر روز استعال كرفي ويعيورون كى حاظت موتى بـ اكر آب بہت سالوں سے ومد کو تشرول کرنے والا اسبیار Preventive ادويت استعال كرد عدون و مى آب ان کے عاوی ٹیس ہو کتے۔Preventive اودیات سے سائس کی ٹالیوں میں موجود موجی کم ہوجاتی ہے۔ Preventive دوائی ڈاکٹر آپ کو مندرجه ويل صورتول عن استعال كرواسكك ب-اگر آپ کی نیم ومد کی وجہ سے لوث جلئے۔

ارآب ويبت كم وقف ومدكا تمله بور اگراپ کو افتال دو مرتب نیاده لکا قورى الركرف والى دواكواستعال كرنا يرتاب تو آب کو دمہ کتر ول کرنے والی Preventor دوا کی مجی

خرورت ہے۔ ڈاکٹر آپ کی دوائیں اور ان کی مقدار بدل سکا

🗘 ... تيز خوشبرول سے گريز كري۔ میل سبزیوں اور قدرتی اشیاء سے ومد کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ چزیں زیادہ ہوں۔وے کے علاج من لبن مغير بتايا جاتا ب-مرض ابتدائي مرطع مين موقولهن كي ايك يو تقي تيس كرام ووده على البال كريلاوى جائد اووك كى كرم كرم جائد من ایک بو تھی کہن میں کر ملائی جائے اور منے وشام ایک ایک کب پلانے ہے مرض قابوس آجاتا ہے۔ ای طرح بلدی کو بھی وے کا موثر علاج بتایا جاتا ہے۔ مریض کودن میں تین مرتبدایک ایک جی لیک ہوئی بلدی دورہ کے ہمراہ کھلائی مائے۔ منے خالی میت ایک چیچ کی ہوئی بلدی کماند بہت جلدی لینا الروكما تاسهد

شدید ومد کے مرفق میں اینے معلی سے -USE3.1

بشتردمه ك مريسول كودوهم كا ادويات ك صرودت بوتى ي

Reliever فورى الركرف والى ادويات المنتخب ومدك مريفول كوايك فورى الركف والى دواكى ضرورت بوتى بيد فورى الركرنے والى S JBronchospasmin الیوں کو کھول دی ہے۔ ایک دوا کو Reliever

اگرآپ کو افت شی دو مرتب سے زیادہ لیک فرى الرك والى دواكواستعال كرناية تاب و آب كومه كوكشرول كرف والى Preventor دواكى مى

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014

ے۔ سال ہیں وو تین مرتبہ اپنے ڈاکٹرسے چیک اپ ضرور کروائی۔ وقت کے ساتھ دمہ بہتر بھی ہوسکتا ہے اور بدتر بھی۔ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر آپ کی دوا حدیل بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی دواؤں کے استعال سے متعلق مشکلات سے آگاہ کریں۔ احتیاط

جب بھی کسی فرد پر دے کا دورہ پڑے، اسے ماف اور ہوادار کرے میں لے جایاجائے۔ اس کے مینے اور گرون پر اگر لباس کی بندش سخت ہے تو اسے و میلا کرویں۔

مریق کے لیے فیک لگاکر آرام سے بیضے کا بندوبست کیا جائے۔ اگر موسم مرو اور خشک ہو تو گرم پانی میں لویان یا بیل کری کے سینے ڈال کر اسے قریب رکھا جائے تاکہ اس کی جانب سالس کے ذریعے بھی پیمٹروں میں جائے۔

مریض کو چند روز "لیموں کے رس کا فاقہ"

کراہے۔ رس میں تھوڑا سا شہد کھی ملا دیجے۔
بعد ازاں فروٹ کی خوراک دینا شردع کیجے تاکہ اس
کانظام اخراج مضبوط ہو سکے اور اعدر جمع شدہ زہر لیے
ماوے جلد از جلد خارج ہو جائیں۔ رفتہ رفتہ مریض کو
طوس غذاؤں پر لے آیے۔ تاہم اسے غلط غذائی
عادات ترک کرنا ہوں گی۔ مناسب ترین بات سے
ہوگی مریض کی غذا میں جیزاب بیدا کرنے دائی
کار بوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروفینز کی محدود مقدار ہی
شامل کی جائے اور القلائن اشیاء (تازہ فروف، سبز
پنوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں
پنوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں
چینی، مسور اور وہی سے پر ہیز کی جائے۔ تلی ہوئی اور

تقیل غذائی جی نہ کھلائی جائیں۔ جبکہ مریض کا ناشتہ اور شہد پر اللہ بخارے، کنوں مالئے، بیری، سشمش اور شہد پر مشمل ہونا چاہیے۔ لیچ اور ڈنر، سلاو، پی سبزیوں، کھیرے، ٹماٹر، گاجر، چقندر ایک یا دو الملی ہوئی سبزیوں اور گندم کی چیاتی پر مشمل ہونے چاہئیں۔ مبزیوں اور گندم کی چیاتی پر مشمل ہونے چاہئیں۔ افری کھانایاتو غروب آفاب سے پہلے یا سونے سے دو تھے قابل کھایاجائے۔

ومے کے مرایسوں کو کھانا بھیشد اپنی گھانگی سے
کم کھانا چاہیے، روٹی آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چہا کر
کھائی جائے۔ دن میں آٹھ وس گلاس پائی بیا جائے
لیکن کھانے کے ہمراد پائی یا کوئی ود سرا مشروب ہر گز
مدبیاجائے۔ مسالے، سرخ مرجیں، اچار، چائے اور
کائی سے بھی پر ہیز ہوئی چاہیے۔ ومہ (خاص طور پر
جب اس کا تملہ شدید ہو) بھوگ کا خاتمہ کرویتا ہے،
لید دالی صورت میں مریض کو کھانے پر مجبور نہ کیا
جائے۔ اسے اس وقت تک حالت فاقہ میں رکھا
جائے جب سے مرض کی شدت کم خبیں ہوجائی۔
جائے جب سے مرض کی شدت کم خبیں ہوجائی۔
جائے جب سے مرض کی شدت کم خبیں ہوجائی۔





المال المنك



محقیق سے بیات سائے آتی ہے کہ یکے ہوئے کھائے مسلسل کھائے سے آسٹوں اور معدے کی نائی پر بار پر تاہے جس کا انالہ قدرتی یعنی کی مبر بوں اور

خوراک ہے جس میں حیا تین، معد نیات اور ریشہ دار غذاؤل اورير وفين كي مناسب مقدارين شامل مول-تغذیے کے بارے یں لاتعداد او

السوس ناك حد تك لاعلم اور بيروا بات ماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تازہ اور مکی سريان، يحل، خالص طور يررس وار میل نیزر مشے دار غذائی ہر محض کی روزمره غذا مين لازما شامل

مولى جائيل-

WWW.PAKSOCIETY.COM

تر کار بوں اور تازہ موسی معلوں سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ میں پہ چاہے کہ یکی ترکاریاں اور تازہ مجل کمانے ے خون من سفید ذرات کی تعداد آسانی سے تار مل ہوجاتی ہے۔ بہت سے مریضوں کوالی غذائیں فراہم كرتے سے يہ بات مشابدے يل آئى كہ ان ك معدے کی غذائی نالیاور آئوں کی موجن جاتی رہی۔ ماہرین کی دائے میں یہ کوئی حیرت کی بات خیس، اس ليے كم ابتدائى يا غير مهذب انسان كى اصل غذا يكيدوع كمان نبيل بلكه كال مبزيال اور كياسالم اللح پا پولمیاں تھیں۔انسان کئی ہزاد سال ای غذا پر فحوب طاقتور اور محت مندريا

آج بھی اچھی محت کے لیے ضروری ہے کہ غذا على سے ير لي اور القبل اجراكم كيے حاكي اور قدرتي اور تازہ غذا کمائی جائے۔ تخذیے کو منفی بنانے والی عادات مثلاً تمباكو ميفين ليني جائے اور كانى اور كولا مشروبات سے كريز كيا جائے اور مشات سے ملل ابغناب برتاجاك

متوازن غذا کے لیے ایک اور سہل تدبیر یہ مجی ہے کہ ہر کھانے کی ابتدائی تازہ یا کی مبزی، سلاوہ گاجر، کمیرے، کلای، کسی تازہ کھل یامبزی کی یخنی ے فی جائے۔

کمانے کے بعد تقبل میٹی ڈش کے بجائے تازہ **پل کارس نوش جان کیا جائے یا سیب یا کیلا کھا لیا** جلئے کویا کھانے کے دونوں سرے ابتدا اور افتام، قدرتی غذا کے مول۔ ان کے ورمیان ملکے يروغن، كم أرجي من كي موكى مبزى الحجيلي يا دالس اور سالم اللج استعال کیے جاگی۔ ال طریقے صحت اچھی دے کی اور ڈیڈی

و مرت گزدے گیا۔ آپ سوجے.. اکیا ایسائیں ہے کہ ہم لذت ك المريراني غذ أكا فكام بكالركر ال كتت باربول على

## علمی تعاون کیجیے ....

روحاني ذا مجسب سيدنا حضور عليه الصلوة والسلام



کے روحانی مثن کی ترویج و امتاعت عل مرقم عمل ہے، اس مشن میں مارے موز

قار کین کرام مجی شائل ہوکتے ہیں۔ آپ کے پندیده رسالہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کثیر تعداد میں کتب اور علمی مواد کی شدید ضرورت ہے۔ کسی مجى موضوع، عنوان يرأردويا المحريزي زبان ميس نئ اور پر افی کایس ارسال کی جاسکتی ہیں۔آپ کے اس تعاون کو ہم شکریہ اور محبت کے ساتھ قول کریں مے۔ آپ کی یا آپ کے متعلقین کی متخب کروہ ان كأبول كاعطيه ايك علمي اور قلمي جهاد كي حيثيت ركمتا ہے جس کا جر عظیم آپ کوائ وقت تک ما ارب کا جب تک ان کتب سے اخذ کیا ہوا علم لو گوں کو فائدہ منجا تارے گا۔

ايدير روحاني ذائجسك 74600 [ ] - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

قدر آن نباتاتي اوسر وجين سويا نود مي يايا جاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ سویا ملک

زندگی کو بہتر انداز اور کامیابی کے ساتھ مزادنے کے لیے جسم کے ماتھ ساتھ وماغ ک کار کروگی کابہتر ہو ناضروری ہے۔ ورزش کے ساتھ

ا چھی غذا ذہنی کار کردگی کو بہتر بنانے میں معاون و مدو گار ثابت ہوسکتی ہے۔درج زیل میں آپ کو الی غذاؤں کے بارے میں معلومات قراہم کی جارہی ہیں جو دما في صلاحيتون مين اضافي كا باعث بن سكتي بير-

بادام کے استعال سے وماغی صلاحیت برهتی اور قائم ربتی ہے۔ بادام کو خوب چیا کر کھانا چاہیے، بادام میں کویر، آئران،

فاستورس أور وثامن تبعى بمثرت

Cholive ایک لی کمپیس لااكثرنسرين شيخ ونامن ہے جو بلند کولیسرول کی

مال غذاؤل جيسے اندول اور ميجي ميں يا ياجاتا ہے اس ادمیا تھری فیٹی ایسڈ ز، روغن مچھی کا لازی جز کی کی سے یادداشت اور توجہ کے ارتکار میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے

وثامنزاورمنرنز وٹامن کی اور نی 11 کی مدوسے مھی یادواشت بہتر ہوتی ہے یہ وٹامن آپ کو جگر یا میجی، دودھ،

. موجود موتاہے۔ بہتر طریقہ بیہ کدانہیں رات بھر اور Tofu فش اس کے حصول کامنیع ہیں۔ یانی میں میمگو کرر کھاجائے اور صبح چھیل کر استعال کیا

جائے۔ اس طرح ان کا مزاج مجی معتدل موجاتاي

روغني مجهلي ہیں انہیں یاوداشت کو بہتر بنانے میں اہم سمجھا

اس مسم کی مجھلی کے درائع میں ساروین، سالمن، مير تك أور ميكريل محيليان شامل بين-

£2014/3

WWW.PAKSOCIETY.COM

HORIPAKISTAN

اتم ذرائع بين-

انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت سے کوئی انکار 
نہیں کر سکتا۔ یہ غذا کی اجزاء کو دماغ تک پہنچانے کے 
لیے آمدور فت کاکام کر تا ہے۔ اس کے علاہ جسم سے 
زہر یلے اجزاء مادے خارج کرنے میں مدد ویتا ہے۔ 
ہمارے دماغ کو عمل طور پر مرطوب رہنے کی 
مارورت ہوتی ہے تا کہ جسم میں گردشی افعال بہترین 
سطح پر ہو سکیں۔

یانی کسی مجھی کام میں توجہ دینے اور مستعد رہنے میں ہم کر دار اداکر تاہے۔ آکسیدھیں

انیان کی مستعدی اور چستی میں آسیون میمی اہم کردار اواکرتی ہے۔ ہمارے جسم میں زیادہ تر آسیجن ہماری کھان کھانے کے بعد نظام ہمنم میں استعال ہوجاتی ہے۔ اس لیے ون بھر میں وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی مقد ار میں کھانا، کھانا ہمبتر ہے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارامیٹا بولزم بھی سست ہونے گئا ہے اور دل ودباغ کی کار کردگی سست ہونے گئی ہے اس لیے دات کا کھانا سات سے نو ہی کے در میان کھالینا بہتر ہے۔

\*



باوام، گہرے مبورتگ کی سبزیوں، مشروم، روٹی اور یاستہ سے حاصل ہو تاہے۔

پاستہ من 10 میں ہے۔ ایک جیرت الکیز دوا ہے۔ یہ اعصالی لشور کی صحت مند نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے اس کی کی دماغی بھاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ دٹامن توجہ کی صلاحیت اور یاوواشت بڑھانے میں محد و معاون ہے۔ یہ وٹامن کیجی، گائے کے گوشت، معاون ہے۔ یہ وٹامن کیجی، گائے کے گوشت، انڈوں، پنیراور مجھی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آؤرن یا فولاد

ائرن، خون کے سرخ خلیوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پورے جسم میں ہیں سیجن بھیج سکیں۔ آئرن دماغ میں پیغانات وصول کرنے کے عمل میں بھی اہم کر دار اوا کرتا ہے۔ آئرن ہرے سے والی سبز بول، مشمش، موتک سیکی، محصن، انڈ نے، کیجی اور سویا بین سے حاصل ہو تاہے۔

زنک

رنگ کی مدوسے بھی دہنی استعداد بڑھانے میں مدو ملتی ہے، زنگ سمندری غذا جیسے مجھلی، والوں، ٹابت اناح اور بڑے گوشت میں پایاجا تاہے۔ پروٹین اور گوشت

یہ عام طور پر ایکھ جذبات کو تحریک ویتا ہے۔ اس کا تعلق سر مرمی اور توجہ بڑھانے سے ہے، مغزیات اور دالیں پرولین کاماخذ ہیں۔

اربوبائيدريث

کاربوہائیڈریٹ کی تھی یا زیادتی انسان کے سوئے، جاسکتے کے معمولات، مولی ہوگ، حساسیت اور خوشی ہے۔ نشاستہ دار میزیاں، آلو، ولیہ خوات اور جادل اس کے میزیاں، آلو، ولیہ خوات اور جادل اس کے



مقدار میں میسر آجاتے ہیں۔ بادام کی بہترین مری والے میوزال بی سے بادام وہ میوہ غذائي صورت بإدام كا دوده موتا ہے- يہ ہے جس میں کئی ایسے عواصر موجود ہیں جو ودورہ و خامنز سے بھر بور ہوتا ہے۔ بادام جمم انسانی کی ضرورت ہوتے ہیں۔ بادام ا کے دووھ میں گائے جیش کے دودھ کی من اعلیٰ در جه کی غذائیت با فراط یا کی حاتی 🔷 ل نسبت زياده خوبيال يائي جاتي جي- مهشم ہے۔ بادام ایمامور اور توانائی بخش میوہ ہے صحت کا محافظ ) مونیں بھی دووہ گائے کے جس سے جم و دماغ دونوں کو دوده ست زياده جلدي بضم موحاتا فائده حاصل ہوتاہے\_ ہے جن وودھ پینے والے بچوں کو گائے کا دودھ بادام کو خوب چا چاکر کمانا چاہے۔اس طرح موافق نہ ہو، ان شیر خوار بچول کے اس میں زیادہ لعاب وہن شامل ہو تا رہتا ہے جو لے بادام کا دودھ بہترین غذا ہے۔ اسے بھم کرنے میں مددگار ہوتاہے۔ باوام کا دودھ تیار کرنا مجھی بہت اس طرح وانت مجى مطبوط آسان ہے۔ بادام کا تکھن ہوتے ہیں۔ایک طریقہ یہ مجی (پیٹ) جس کو بنانے کا ہے کہ بادام توڑ کر ان کی طريقه يهلي بيان كياجا چكا ب مریان نکال لیں۔ مربوں کو 250 گرام پیپٹ میں 750 ملی کیٹر اہلا ہوایاتی محتشرا محنظ بمریانی میں ممکو دیں۔ ان سے اور کا باریک چملکارم موچکاموگا،اے چین کر اتارویں۔ كرے شال كرنے سے ايك ليفز دووھ تيار مریوں کو اچھی طرح گرائنڈ کرلیں۔ یا سردائی کی کیاجاسکتاہے۔ طرح ببیث بنالیں۔ یہ پلیٹ زود ساره اسد معنم ہونے کے ساتھ ساتھ جلد جزو تھی بدن ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں یا جیس ہوتے دہ بادام کو چبا جیس سکتے جبکہ پیٹ کو آسانی سے کمالیتے ہیں۔ سریاں کمانے والے اس پیٹ (بادام کے ممن) کو ڈیری کے مکسن پر زیادہ ترج ویتے ہیں۔ بادام کا مکسن کمانے والول كوند مرف عده اعلى قدم كى پروفين ميسر آتى ہے ملکہ دیکر اعلیٰ ترین غذائی اجزاء مجی وافر WWW.PAKSOCIETY.COM

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ALCOCH WAY COM

ایک سوگرام مغزیادام بس پروغین 20.8 قیمد، معند فی اجزاء 2.9 فیمد، رطوبت 5.2 فیمد، چکنائی 58.9 فیمد، کار بوبائیڈریش، 10.5 فیمد اور ریشے 7.1 فیمد ہوتے ہیں۔ جبکہ ای مقدار مغزیادام کے معد فی اور حیاجی اجزاء میں فاسفورس 490 فی گرام، کیاشیم 230 فی گرام، نایاسین آزن 4.5 فی گرام، کیاشیم 230 فی گرام، نایاسین محد فی گرام کے علاوہ کچھ مقدار دنامن فی کمپلیس محبی شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام کی غذائی مطاحیت 665 کیلوریزہے۔

بادام میں پائی جائے والی چکنائی میں رد عن زیادہ اللہ ہوتا۔ اس وجہ سے یہ فائدہ مند چکنائی قرار دی جاتی ہے۔ 100 گرام مغزبادام میں لائولیک ایسڈکی مقدار کیارہ کرام کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا مر من ترشہ (تیزاب) ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں معاونت کر تاہے۔

ورج ویل میں بادام کے چند طبی استعمال ویے جارہے ہیں۔

المجانب معدے کمزور ہوں، انہیں قبض دور کرنے کے لیے سات گرام روعن بادام میں گرم دودھ ملاکر لی لیاجائے۔

المام کی طبی خوبوں کا دارد مدار بنیادی طور پر کاپر، آئرن اور و ٹامن بی 1 کے طبی کروار پر مخصر ہے۔ یہ ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جن کے باہمی تعاون کے نتیجہ میں توانائی منظم ہوتی ہے۔ بادام استعال کرتے رہنے سے وماغی طاقت ہر قرار رہتی ہے۔ اعصاب میں مضبوطی آجاتی ہے۔

ادر تازه

گلاب کی کلیاں ملا کر ہر روز چہرے پر لگاتے رہے ہے چہرے کی رکھت میں کلمار آجاتا ہے۔ طلع ملائم ہوجاتی ہے۔ خطلی مختم موجاتی ہے۔ ہا قاعدہ استعال ہوجاتی ہے۔ فیلی مختم موجاتی ہے۔ ہا قاعدہ استعال سے قبل از وقت پیدا ہونے والی جھریاں رک جاتی ہیں۔ چہرہ پر کشش بن جاتا ہے۔ کیل مہاسے اور پھندیوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ کیل مہاسے اور

ایک جی آملہ جی روغن بادام میں ایک جی آملہ جو سلاکر سر پر سیان کرتے رہے سے بالوں کا گرنا بند ہوجا تا ہے۔ خطکی ادر سکری کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ روغن بادام کا مستقل استعال بالوں کو قبل ازدفت سفید ہونے سے روکن ہے۔ بال لیے اور چیکد ار ہونے سفید ہوجاتے ہیں۔

اہرین صحت قلب کی صحت کے لیے بھی یادام کو مفید قرار دیے ہیں۔ امریکا بیل حالیہ شخص سے بیہ معلوم ہوا ہے کہ بادام کھانے سے ول کی بہاری کا خطرہ تمایال طور پر کم ہوجاتا ہے۔ اگر ہماری غذا بیل خطرہ تمایال طور پر اس حدسے بھی زیادہ ہو جو عام طور پر تجویز کی جاتی ہو تو بھی بادام کھانے سے فائدہ ہو تاکہ ہوتا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ بادام جسم بیل کو فیسٹرول کی مطرح کم کرتا ہے اور اس بیل بول کو تقویرت کا جوائے میں اور معد نیات ہوتے ہیں۔ جن میں والے حیاتین اور معد نیات ہوتے ہیں۔ جن میں حیاتین اور معد نیات ہوتے ہیں۔ جن میں حیاتین میں میکنیز کم اور کیائیم شامل ہیں۔

پہلے عام خیال میہ تھا کہ بادام یا دومری شم کی مرک کھانے سے انسان مونا ہوجاتا ہے، لیکن امریکا میں فاس الناس کے طبی تحقیقی مرکز کے ڈائر کڑ فائر کڑ جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین کی محت کے بادام دل کی محت کے جین کا کہنا ہے کہ بادام دل کی محت کے

اس طالبہ محقیق سے قبل ہارورؤ کے ایک طبی
اوارے نے بھی ایک محقیقی جائزہ تیار کیا تھاجس کے
دوران 86 ہز ارخوا تین پر تجربے کیے سمے۔ متجہ سے
افذ کیا گیا کہ جن خوا تین نے ہنتے میں یا جج اوٹس سے

زیادہ میوے کی حری (Nuls) کمائی ان

کے لیے ان خواتین کی تسبت دل کی بیاری

کا خطر و رشتیں فیصد کم ہو حمیلہ جنہوں نے مہینے

میں ایک اوٹس حری کمائی یا بالکل نہیں

کمائی، ہا دورڈ اسکول آف بیلک ہیلتہ

کے ڈاکٹر فرینک جمل نے جو

رہے تھے یہ کہا کہ افیس ان عور توں پر تجریہ کرنے کے

بعدیتا جائے کہ مری کھانے سے ان عور توں میں ول کی بیاری کا محطرہ نمایاں طور پر کم ہو کیا، خصوصاً بادام اور موتک مجلی دونوں میں ایسے اجرایائے محمد جودل کے لیے مغید ہیں۔

سی و گیر جائزوں سے بھی پتا جائے کہ ول کے
مقید غذا میں اگر بادام کی خاصی بڑی مقدار بھی
شامل کر وی جائے تو غون میں کولیسٹرول کی مجموعی
سطح اور معنر صحت کولیسٹرول ایل ڈی ایل کی سطح کم
ہوتی ہے اور مغیر صحت کولیسٹرول ایک ڈی ایل کی سطح
بر قرار رہتی ہے۔جولوگ چکنائی زیادہ کھاتے ہیں الن
میں بھی محری اور خصوصاً بادام کی افاویت اپنا اثر
میں بھی محری اور خصوصاً بادام کی افاویت اپنا اثر

کے مغید ہے۔ سوال یہ ہے کہ بادام کی اس مصومیت کی دجہ کیا ہے ... ؟ میکی بات تو یہ ہے کہ بادام غیر سر شدہ میکنائی (Monounsaturated Fats) کے

> صول کا ایک اچما ذریعہ ہے اور اس پس میر شدہ چکائی (Saturated Fate) بہت کم ہے ہوتی ہے۔ یہ چکائی بھیڑ، کری، ہوتی ہے۔ یہ چکائی بھیڑ، کری، کے گوشت اور وودھ سے تیار شدہ اشیاء میں پائی جاتی ہے اور دل کی بیاری کا محطرہ براحاتی ہے۔دوسری بات

رہے کہ باوام میں ایک خاص هم کے

ریشے کی خاصی زیادہ مقدار

پاکی جاتی ہے جو کولیشرول کی سطح کم کرنے میں مد

دویا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بادام میں پکھ نبائی کیائی

اجزا ایسے پائے جاتے ہیں جو دل کی بیاری کا محطرہ کم

کرویتے ہیں۔ یہ اجزا صابو نمین (Saponins) اور

اسٹیر دل (Sterols) وغیر وہیں اور آخری بات یہ

کہ بادام میں پائے جانے والے پروٹین کا خون میں

مامل چنائی پراجھااٹر پڑتا ہے۔

واکر جین کا کرتا ہے کہ "ایک بات بقین سے کی ا حاکتی ہے۔ جن لو گوں کو کولیٹرول کی زیادتی کی خاکرت ہے اور وہ اسے کم کرتے وہلی غذا کھارے ایل اثنیں جاہے کہ وہ بادام کو لیک غذا میں مرور شامل کریں۔"

\*\*

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2014 Pro

## لین صحت د غذا کے معالمے

# آج کل اوگ این صحت د غذا کے سالے میں زیادوہ جاشور ہو بچکے کے اللہ میں زیادوہ ہاشور ہو بچکے کے اللہ میں اور زیادوہ ہاشور ہو بچکے کی اللہ میں اور کیا کھارہے کا اللہ میں کہ وہ کیا کھارہے کا اللہ کا اللہ میں اور کیوں کھا رہے کا صحت د

الله اور کیوں کما رہے ایں ...؟ صحت و پہلوں کی دنیا میں سپواسٹاریہ ل

ہونے کے باوجود یہ ایک نہیں ہیں۔ فالسہ

جنوبی ایشیاکا کھل ہے اور دونوں کے ذاکتے اور ساخت میں بہت فرق

ہوتاہے۔ خریدنے، محفوظ کرنے اور

پکانے کا طریقہ بہترین لیوبریروہ ہوتی ہیں،

جنہیں آپ موور اور است جماری سے تور کر کھاتے

یں، لیکن اگر آپ اے گرومری اسٹورے خرید رہی ہیں تو یہ و کھ

لیں کہ بیر بڑموں دار ہوں اور اوپر کی جلد سخت، چکد ار اور ان کا رنگ اور سائز ایک جیسا ہو۔ الیمی بیر برخریدئے سے مریز کریں، جن کارنگ مرہم اور شحدت کے مثلاثی خواتمن و صفرات یہ جان اللہ کر خوش ہول کے کہ مخلف اقسام کی بیریر کر خوش ہول کے کہ مخلف اقسام کی بیریر کے نت شے صحت بخش فوائد دریافت مورہے ہیں۔ غذائمت

> ننمی منی، مول سایی مائل شلے رنگ اور چنکداررو پہلی جلد کی حالل ہیریز

صحت کے لیے بہترین غذائیت بخش اجزام فراہم کرتی ہیں۔ دیگر بیریز کی

رمشے کی قابل قدر مقدار پائی جاتی ہے۔ ایک کپ یا 148 گرام بلیو بیریز میں صحت بخش غذائی اجزاء کھ

ال تاب إعاد ال

ونامن £ 35.5 فيمد، ميكنيز 25.0 فيمد، ونامن £ 23.9 فيمد، غذائي ريشه 14.2 فيمد

جکہ ایک کی بلو برزے ہم چورای سیوررز عاصل کر سکتے ال

وک ایسائی قانے کو ہی بلیو بیری سمجے بن کو کہ فالسہ کا تعلق بیری بیری قبلی ہی ہے ہے، لیکن

ایک دوبرے سے بہت زیادہ مماثل

£201455

گودازم موجامو بیریز کی تازگ مائے کے لے انيس ايك يوحل يا جار عن ذال كر بلايس، اكر وه آزاداند طور پر حر کت کرد بی ای تو اس کامطلب ب کہ ان کی تازگی بر قرار ہے اور اگر وہ آزادی سے حركت نيس كرويل اورزم يزيكي بيل تو مجروه اين

بريز كو محفوظ كرنے سے يملے زم، دني موكى اور میموندی کی مولی بریز کو الگ کرلیں۔ بلیو بیریز کو میشہ ای وقت و حویم جس وقت آب اے فوری طور پر کھالیں۔ اگر آپ اسے کھانے سے کئ مکنے يبليد و حوليس كى تواس كى اويرى چىكند ار جلدجو بيرى كو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ علیحدہ ہو جائے گا، ای سے بیری کے جلدی خراب ہونے كافدشه

از گی اور فستگی کو کموچکی ہیں۔

فبذا بريز كو ايك سه زياده ونول تك محفوظ كرنے كے ليے النيس دُهائي كر فرن كے تجلے خانے میں و مکھ ویں، بہال میہ تین سے جار ون تک ورست حالت ميں رہيں گی۔

كى بوئى پخته بيريز كوات فريز بجى كرسكى إلى، البتہ فریز کرنے سے ان کے ذاکتے اور سافت میں مکنی می تبدیلی آجائے گی۔ فریز کرنے سے پہلے ہیریز كود حوكر خشك كرليس، خراب بيريز كو نكال كر الگ كريس كمي چين اے من ايك، ايك كركے بيريز كو ایک دومرے سے فاصلے پرد کھ کر فریز کرلیں۔ فریز ہونے کے بعد انہیں نکال کر کسی باسک بیگ یا باکس میں ڈال کر فریزر میں رکھ ویں۔ جدید ریسرے کے مطابق تازہ بلیو ہریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز كرنے سے اس ميں موجود افنى آكسيد عش ضائع

الميس موت ازه يريز بهت نازك موتى إلى، وحوف کے بعد انہیں بے مد احتیاط سے خشک کرنا جاہے بہتر ہے ہے کہ انہیں کی چھلٹی میں یا چے ہے وس منٹ كے ليے رك ويں۔ بيريز كود حونے كے بعد فوراً كما ليما چاہے ورنہ کچی عی دیر کے بعد سے گانا سرنا شروع ہوجائی گے۔

بلويريز مل زم عج ہوتے ہيں، اس ليے انہيں عام طور پر بغیر لکائے ہوئے مکی مالت یس کمانے کو رَجْ وي جاتى ہے۔ مجمى بمار انہيں يائى يا مغزييں استعال كياجاتا بياجام اورسيرب بناياجاتا بالكن اگر آب بلوبررزش موجود غذائیت بخش ابزاء کے محوائدسے کمل طور پر متعنید ہونا چاہتے ہیں تو انہیں تازوتی استعال مجیے کوئلہ بیکٹ کے لیے استعال کیے جانے دالے اونے ورجہ حرادت پر ان میں موجود صحت بخش اجزام ونامنز، اینی آکسیدنش اور انزائمز ضائع بوجاتے ہیں۔

فروزن بلیو بیریز کو بریک فاسٹ شیک میں استعال كريكتے ہيں۔ تازہ خشك بليو بيريز كو شيمتے بریک فاسٹ سیزیل میں شامل کرکے اس کی غذائیت میں کئ گنااضافہ کیاجا سکتاہے۔

مزیدار ڈرون تار کرنے کے لیے سرونگ گلامز میں ایک تہد دعی کی لگا کر اس کے اوپر بلیو ہیریز سیٹ کردیں اور معندا کرے مرو کریں۔اس کے علاده بليوبيريز كو فروث سلاد، جاكليث سوس اور كاجو موس کے ساتھ یا صرف سادہ عی اور جاکلیٹ سرب کے ساتھ بھی سرو کرسکتے ہیں۔ بلو ہریز کا ذائقہ اس وقت دوچر ہوجاتا ہے جب انہیں کریم اور شکر کے ساتھ سرو کیاجا تاہے۔

ينال المنافقة

152

A REGISTRATION IN

طنبی فواند اپنی معت بنش خصوصیات کی بنام پر مجلوں کی دنیا میں بلیو بیر یز کو کسی سپر اسٹار کا سا درجہ حاصل ہے۔ بلیو بیر یز کے صحت بنش اجزاء میں لا تعداد عمی

فراص موجووی ان ش سے چندیہ اللہ اور شریانوں کی دل اور شریانوں کی سختی کا عارضه

بلیو بیری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل اور شریالوں کے نظام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلیو بیری پرریسر ہے کے دوران بید دریافت کیا گیا ہے کہ تبن مہینے تک روزاند ایک سے دو کب بلیو بیریز استعال کرنے سے خون میں موجود بھنائی کی سطح متوازان ہوجاتی ہے۔

یہ برے کولیسٹرول LDL کو کم کرتی ہیں اور اے کولیسٹرول HDL کی سطین اضافہ کرتی ہیں۔
بلیو بیری میں موجود ایٹی آکسیڈنٹ شریانوں کی دیواروں کی ساخت کو مضبوط بناتے ہیں اور خون کی شریانوں سے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ فائلیوں سے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ فائلیوں سے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ

جب ہم ول اور شریانوں کے عوارض کی بات

رح میں او ہمیں بلڈ پریشر(ہائی بلڈ پریشر) کو تہیں

مروون اور عوا تین کو جب یا قاعد گی سے بلیو بیریز

ملائی کئیں توان سے بلڈ پریشر کی سطح میں تمایان کی
ویکھی گئے۔

خون میں شکر کی سطح کو متوان رکھتی ہیں اکر دیا بیس ٹائپ 2 میں مثلا افراد فربہ مونے

کا دجہ ہے خون میں شکر کے توان کو ہر قرار رکھے۔
میں شدید و شواری محسوس کرتے ہیں، یہ الن افراد
کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، جن کے خون میں
مکر کی سلح تیزی سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔
جدید ریسر چ کے مطابق ایسے افراد کی روزانہ کا خون کو خون کو خون کے خون کی میں بلیو ہیریز شامل کی کئیں تو ان کے خون میں میری دیکھی گئی۔
میں شکر کے توازن میں مجتری دیکھی گئی۔

جب بلیو بیریز کا دو مری بیریز سے موازنہ
نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز عی Low
نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز عی Glycemic Index
پریز بھی کم دبیش ای خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں،
لیکن نگ خفیق کے مطابق بلیو بیریز الی غذا کے طور
پرکام کرتی ہیں، جو خون میں آہتہ آہتہ شکر خاری
کرتی ہیں، ای لیے جب ذیا بیطن ٹائپ 2 میں مبلل افراد کو جین مبلل افراد کو جین مبلل مردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سلی استعمال کردائی گئیں ہیں۔

آنکاوں کی صحت کے لیے
ووغذائیں جن میں (Phytonutrient) اینی
ووغذائیں جن میں آکسیدی دباؤ کے باعث
آکسیدن پائے جاتے ہیں، تکسیدی دباؤ کے باعث
پردہ بسارت کو مختیج دالے نقصان سے تحفظ فراہم
کرتی ہیں بلیو ہیری مجمالی غذاؤں میں شامل ہیں۔
لیبارٹری میں حیوانات پرکی کئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بلیو ہیری مطلوب آکسیجن سے مختیج دالے پردہ بسارت کو غیر مطلوب آکسیجن سے مختیج دالے نقصانات سے خفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات دلیسی سے خالی نہیں ہے کہ بلیو ہیریز سورج کی تیز روشی سے محبی

153

CETY COM 62014/50

PAKSOCKETY COM

اسمو تقى آزمائيں۔

بليوبيري اسموتهي

است این بلیو بریز (فروزن) آدها کپ، کرین بیری جوس ایک چوتفائی کپ، کیلے (سلائس کاف لیں) ایک سے دو عدد، برف (چورا کی ہوگی) حسب ضرورت۔

ترکیب: بلیوبیریز، کرین بیری جوس اور کیلے سے سلاکسز بلینڈریس ڈال کر بلینڈ کرلیں۔

ہوار ہوجائیں تو برف شامل کرکے چند سیکنڈ مزید چلائیں اور سرونگ گلاسز میں ڈال کر فوراً سروکریں۔

اگر آپ اسے ریفریشنگ اسمو تھی کے طور پر پینا چاہتے ہیں تو اس میں دودھ یا کو کونٹ ملک تھی شامل کرسکتے ہیں۔ محفوظ رتمتي الله-

مانع كيىنسر كى خصوصيات ليهارفرى بن انسانوں اور حيوانات بركى من خين كے مطابق غذا بن باقاعد كى سے بليوبيرى كا استعال مخلف اقسام كے كينر مثلاً بريسٹ كينر، قولون كينر، بڑى آنت اور چيونى آنت كے كينر بيں مزاحم ہو تاہے۔

، بلیو بیری ایک ایسے کھل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو کینس کے خلیوں کے خلاف اثر انداز ہوتا ہے۔

Detox کرنے کے لیے

آج کل ماہرین غذائیت، جب بھی صحت مند ڈائٹ پلان کی بات کرتے ہیں، سب سے زیاددہ جسم کی سم دہائی یا Detox کرنے پر زور دیاجاتا ہے۔ اپنے جسم کو Detox کرنے کے لیے بلیوبرین





JULIAN SOUP POLITAGE

بيف كهجوا ياز،ادرك حسب ضرورت.

وال آورها كلو، بلدى يادور ايك جائے كاليس واليس اس من ممك، بلدى يادور، مساله حيمرك وس اور تھى بياز كا بكھار 

کے بی سونف کے محول جار عدد، اوال کر گوشت گلالےر کودیں۔

مروتک کے لیے: یودید، ہری مونا نظر آتاہے۔

مرجی حسب بند، لیمون، براون جب اچی طرح میر ابوجائ تو کرم سالہ دو کھائے کے جی واف سالہ

چکن گرین

مرومک کے لیے: کیموں دو عددہ برا

اسشیام: کیبوں ایک کلو،جوایک یاؤ، چنا کر کیب، بیف بوٹی کو دھو کر دیگ محرم مسالے کے لیے : زیرہ دو کھائے اٹابت کرم مسالہ الاعجی، تیزیات اور یانی کے ساتھ سروکریں۔

مو الله تكن عدد ، لونك آخه عدد ، سياه كوشت كل جائة تو بوئيان الك لكل مرج پندره عدد، دار چینی دو کلزے، کیس میبون،جو،چنادال کوماف کرکے است یاه: چکن (بون کیس) ایک کلو، چھوٹی الاعجی چھ عدد، بڑی الاعجی تین ارات کو بھگودیں۔ میبول میں بلدی یاؤڈر، کہن، ادرک پیسٹ دو کھالے کے عدو (سب كوطاكر ييس ليس)\_ البسن ياني ذال كراكاتير كادير دوسرى الحج، نمك حسب ذاكفه، ملدى يادور بيف وروه كلور مك حسب ذاكفه، طرف جواور جنادال مجي يكافي ركودي آدها جائ كالمجي بياز دوعدوه وصنيا بلدي يادور ايك جائ كا مجيء وصنيا حب كيهون،جوجناوال كل جائے تواس يادور ايك جائے كا مجيء كيهون (يا مج یادور وو کھانے کے بچی لال مرج میں کوشت کامسالہ وال کر محوث لیس یا سمجنے مجلودیں ایک یاؤ، جو (یانچ سمجنے یادور جار کھانے کے جی کہان کے جور میں مونا چین لیں۔ اب یالی ادر مجلو دیں) ایک یاور بالک (ابال کر جے بیں عددہ ادرک (موٹاکٹا ہوا) ہوٹیاں گیبوں جو، دال کے میجر میں وال میں لیں) ایک یاؤہ حرم مسالہ (کٹا تین کھانے کے چی، ثابت کرم سالہ کر ایکانے رکھیں۔ (اگر جاہیں تو آدھی ہوا) آدھا کھانے کا چی، ہری مرج وس عدو، جیزیات تین عدد۔ ارتھیں۔ کیونکہ تھیرے میں بوٹیال ہوئی) ایک جائے کا جی تھی تین

محمل کے لیے: می ایک کے بیلادوعد ف ایت ہو تی اور کیبوں جو دال مجی موٹا چو تفالی کے بیار دوعدد۔

مرادعنیا (چوب کرلیں) آدھی مشی، اگرم سانے کے لیے:زیرہ ایک جي، سونف ايك كمانے كا جي، لونك

حسب پند، لال پیاز، اورک کے عدد، ہری مرس (چوپ کرلیں) دوعدد، تیزیات دوعد د، چیوٹی الا بچی پانچ عدد۔ تركيب: ويجي من چكن، لهن، إدينه (چوب كريس) أدهامتي، ليمون كماني كا جيء ثابت دهنياايك كمانے كا ادرك پييك، نمك، بلدي ياؤار، بياز، ووعدو، جاك مساله حسب بيند-وهنااور یانی دال کر پکانے رکے ویں۔ از کیب: مثن یا بیف میں لبسن، انٹھ عدر، سیاہ مرج دس عدو، دار چینی وو بقيك بوئ كيبون اور جوكو الك الك ادرك، تمك، بلدى يازور، چيون الالجى الكوي، چيونى الالجى جار عدد (سب كو يكافے ركاديں۔جب كل جائے تو چوپر إياؤور، بياز تيزيات، لونك، سياه مرج، الماكر پيس ليس)، كيبول (ياج سے چھ میں دال کر چیں لیں۔ چکن محل جائے تو دار چینی یانی ذال کر موشت گلانے رکھ استفتے بھکو دیں) آدھا کلو، لال مرج اسے میں ہیں لیں۔ ایک بری ویکی دیں گوشت کل جائے تو کھوٹ لیں۔جو یادور تین کھنے کے چی ہلدی یاوور میں کیہوں، جو، چکن اور یانی ڈال کر اور ساگودانہ کو الگ بھگو دیں جارے ایک جائے کا جی ، دھنیا یا دار دو جائے پکانے رکھیں۔ اچھی طرح یک جائے تو یا تج محفظ بعد جو کوالنے رکھ دیں۔ جب اے ججے، دار چینی دو مکزے۔ پالک، ہری مرج پید، گرم سالہ، جو کل جائے توسا کودانہ ڈال کر ہلی آئے سرونگ کے لیے: ہری مرج، ہرا سونف ڈال کریا مج منٹ نکائیں۔ تیل، پر نکائیں۔جو مل جائے تو الینڈ میں جو اور ادھنیا جار کھانے کے جمجے، بورینہ وو بیاز کا بھار دیں ہرے مسالے اور ساگودانہ ہیں لیں۔ساتھ میں گوشت کھائے کے جی کیموں دو عد، سنہری لیموں کے ساتھ کرم مروکریں۔ اوال کراچھی طرح تھوٹ لیں۔ بیانی ڈال پیاز، جائے مسالہ حسب بسند، تھی ایک جواور كوشت كاحليم كريكاني ركه دين في چلات رين چو تفاني كب بيازايك عدد اسشیاه:منن یا بید ایک کلو، لبن، جب ملیم تیاری پر نظر آئے تو ہری از کیسب جوشت میں نمک، لبسن، اورک پیسٹ دو کھانے کے چی، نمک مرچ کاپیٹ کس کردیں بکی آئے پر ادرک، تیزیات، الاعجی، لال مرچ، حسب ذائقه ، بلدى ياؤار آدها جائے كا كچه دير يكاس - زيره، لونك، سياه مرج، المدى ياؤار، دهنيا، دار چيني وال كر جی ہری مرج پیٹ دو کھانے کے ادار چینی کو پیس لیں اور حلیم میں مکس ایکانے رکھ دیں۔ کوشت محل جاسے تو چھوٹی اللیکی یادور ایک جائے کا اگر دیں۔ چولہابند کر دیں فرائی بین میں اگوشت سالن سے نکال کیں۔ بیج

سرونک کے لیے: بیلا (برائن) ایک اچی، اورک بیبٹ عمن کھانے کے وقی،

ساچەسروكرىي-جج بیاز تین عدد، تیزیات ایک عدد، کیل کرم کریں اور پیاز، لال کرے علیم اموے کوشت کے سالن میں میبوں وار چینی ایک مکوا، لونگ عین عدو، سیاه پر ڈالیس اور مرسے مسالیہ لیموں، جات وصور ڈالیس اور یانی ڈال کر ایک نے سکھ مرجيس يان عدر، جو (جمكو وين) أدها مسالم براؤن بيازك ساتھ سروكريں۔ ديں۔ كيبوں كل جائے تو كھوٹ ليس اور كلو، ساكو داند (بيكو دير) آدهاكي، كيهون اور كوشت الوشت ياني بين وال كريكاي الجي زيرهايك كماني كالحجيم، أوتك جار عدور، كاكليونا الرحيك جائة ورم سالم اور تعوزا ساه مر چیل المحد عدد، دار چینی ایک کلزا است این گوشت ایک کلو، نمک حسب ابرامساله دالیں اور تھی میں پیاز سنبری (چوٹا)، تیل آدھاکے، پیازایک عدد۔ [ذائقہ، لہن پیسٹ تین کھانے کے کرے ڈالیں اور سروکریں۔

اگر بیروں کی حاظت نہ کی جائے تو موسم سرا وروں کے لیے زیادہ نصاعہ موسکا ہے۔ ایراوں میں دراڑی، جکہ جکہ سے جلد کا کٹا بیٹا ہوتا یا تھ جوتے پین کر انہیں متورم کردیا ایسے رویے ای جو

ہیں۔ سرویوں میں پیند آنے کی شکایت ہو تو یانی میں كلورائيدً لا تم ذال كروير د مونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جسم کے باتی حصوں کی طرح میروں کی مکہداشت پر توجہ دیے سے یہ خوبصورت اور پرکشش ہو کے

الله عرول كو ماف مخرار کھنے کے لیے روزانه تحوزا بهت جتن كباليجيم ورول كالفكن ہورے وجود کو تدمال Let 3 4 8 2 آتکسین اور چیره مجی بچھ عادت ال كا بيترين على برات كوسونے

نازك يادس ميس مجيل المعداكم روز سون سے پہلے تموزا سا یانی 20 ES . 50 M نمك شامل كرنيا جائ ادر چدساعوں کے کیے بلكا بملكا پيڈي كور كرايا جائے تو وروں پر کئے میں برس مے، جلد متورم نبیل ہوگی، روز

کے روز مغالی ہو جائے گی اور ذہن وجم کی فتکن مجی جاتیرے کی۔

ایک صاف ستمرا سوتی کیژا جمراه درخشان مقصود

اگر سروی کے باعث ورکی الكيول كا دوران خول كم موجلة تو

اس کے لیے اونی موزے اور دستانے استعال کیے جاسكتے بيں۔ سرو علاقوں ميں مقيم افراد محرول ميں مير ك مدر ي ناعول كى سكالى كري يول اور بزر كول والله محرول من احتياط كى ضرورت ب-ا مرى كے موسم من ورون من بيند آنے كى شكايت عام ہوتی ہے۔ تواقین اس موسم کی شدت سے بیخ مور بی ہوتونا من جلدی جلدی او من لکتے ہیں۔ کے لیے بھی ملے رکوں کے موزے پینا پند کرتی

المنظاع فرش پرندد حرید ای طرح من سورے مكمل يالحاف سے فكنتے على منتف فرق ير ويدنه ر ممیں۔ جیل مکن لیس یا موزے مین کر بستر چیوڑ یں۔ روزانہ کی مفائی کے دوران ٹافتوں کی لمبائی یا بے تر بھی پر نظرر ہی ہے۔اگر جم میں کیلیم کی کی

ے قبل نیم کرم پانی کی مکور کی جاسکت ہے، اس پانی

میں نمک ملا لینے سے القیال متورم نہیں رہیں۔

رکیس اور عرم یاوں کو مجی

مردى سے سے والى جلد كورم وطائم كرنے كے

لے شام کو چھکوں سیت ابال لیں اور اس نیم گرم پانی سے ویروں کی صفائی کریں۔ پیروں کی مائش بھی مغید ہوتی ہے کوئی بھی کنکنا تیل لے کر انگلیوں سے شروع کر کے شخوں تک مائش کریں۔ چیرے اور ہاتھوں کے لیے موتیجرا تنگ کریم یا اوشن لگائیں جلد پیس نمی کی مقد ار بڑھے گی تواس کی رونق اور جاذبیت پیس نمی کی مقد ار بڑھے گی تواس کی رونق اور جاذبیت

مونے سے قبل آپنے پیروں پر خوب الچھی طرح کوئی نم وار یا کولڈ کریم لگایئے اور موزے پین کر سوجائے۔

چند روز کے استعال کے بعد ہی فرق واضح موجائے گاکہ آپ کے بیروں اور تکووں کی جلد کی مختی اور کھرورا پن عظم ہوجائے گا اور جلد فرم و ملائم موناشر وع ہوجائے گا۔

اہرین آرائش وافزائش کا کہنا ہے کہ کی اچھے
پیڈی کیور کے لیے آپ کو کسی ہوئی پارلر جانے ک
ضرورت نہیں ہے ہلکہ آپ اپنے گھر میں بھی باکسائی
سہ کام کرسکی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ سے کہ مائع
سابن طے نیم گرم پائی میں اپنے بیروں کو ویں تا
پیمرہ منٹ تک ڈبو کر رکھے، اس ودران ایک یا وو
مر تبہ سخت برش (Scrubber) سے بیروں
اور ایزایوں کو رگزیے، پھر ان کو خشک کرلیجے، اس
اور ایزایوں کو رگزیے، پھر ان کو خشک کرلیجے، اس
لیجے۔ یادر کھے کہ پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخن بھی
تکلف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی صورت میں یا
تکلف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی صورت میں یا
تکلف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی صورت میں یا
تکلف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی صورت میں یا
تکلف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی صورت میں یا
تکاف دہ ہوسکتے ہیں۔ کی چوٹ گلنے کی وجہ سے جب یہ
تاخن اچانک ٹو شخ ہیں تو کس قدر اذریت ہوتی ہے اس

کرب ہے گزرتی ہیں۔ اس کے بڑھے ہوئے بلکہ
بڑھائے ہوئے لیے ناخنوں کو فد احافظ کہے اور جہاں
کی ناخنوں کا کوشت یااس کی کھال اجازت و بی ہے
وہاں تک اخیوں ان کی وضع و قطع کے مطابق تراش
لیجے اور پھر ناخنوں کو خیل فائل سے کھس کر اچھی
طرح ہموار بنا لیجے۔ اس کے بعد ان پر کوئی نمدار
لوشن یا کر ہم یا کولڈ کر ہم یا پیٹرولیم جیلی لگا کر اپنے
پیروں کی خوب اچھی طرح مائش سیجے۔ اس طرح
تیروں کی خوب اچھی طرح مائش سیجے۔ اس طرح
شکمتہ بیروں کی اچھی طرح حفاظت کر سکتی ہیں۔
شکمتہ بیروں اور ایز ایوں کی حفاظت کے لیے یہ
شام اقد ام حقیقا سطی ہیں ان کی اصل بنیاد اور وجہ
طاش کرنی چاہے اور ان بنیادی وجو بات اور جڑوں کا
طاش کرنی چاہے اور ان بنیادی وجو بات اور جڑوں کا

سب سے پہلے تواپی غذار توجہ دیجیے کہ آپ کی غذا متوازن ہو، یعنی اس میں ضروری اور مناسب مقدار میں حیات، نشاست، شکر، شمی اور غیر شمی ترشے، ریشہ اور معد نیات شامل ہوں آپ کی خوراک میں کثیر مقددار میں سبزیاں کھل اور بغیر چھلکا اتر سے اناخ شامل ہونے جاہئیں۔ اپنے اور بید کا ان کر ایک مشروبات ضرور نوش فر ایمی گی۔ کا اس یانی یا دیگر مشروبات ضرور نوش فر ایمی گی۔ اس جسم کی صفائی ہوتی رہی ہے اور جسم میں فارج جسم میں خارج ہونے جسم کی صفائی ہوتی رہی ہے اور جسم میں فارج جسم میں خارج ہونے جسم کی صفائی ہوتی رہی ہے اور جسم میں فارج جسم میں فرور ت سے زائم فرمیات جسم میں فرور ت سے زائم فرمیات جسم میں فارج جسم میں فرور ت سے زائم فرمیات جسم میں فرور ت سے زائم فرمیات خبر میں میں فرور ت سے زائم فرمیات جسم میں فرور ت سے زائم فرمیات خبر ہیں۔

درست وقت پر اٹھایا ہوا ہر قدم حیرت اگلیز مغرے و کھا سکتا ہے، یقین نہیں آتا ہے تو صرف اپنے دیروں کا خیال سمجھے اور پھر متائج دیکھے لیجے۔ معلیٰ

Lety The

FOR PAKISTAN

افیانی جسم بظاہر ایک سادہ ی چیزے مگراس کے اندرایک کا نات جھی ہوئی ہے۔ یوں تو بوراجسم ایک قدرتی نظام کا پابدہ مربر عضوکا ایک اینابا قاعده واستح نظام مجی ہے۔ ہر نظام ایک نہایت عی جرت انگیز طریقے سے ایک ووسرے سے ما تعمر بوطي-

"جم ك عائبات" كے عنوان سے محمد على سيدصاحب كى محقق كاب سے انسانی جسم کے اعصام کی کہائی ان کی اپنی زبانی قار تین کی و کچھی کے لیے محمدعلىسيد ہر ماہ شائع کی جارتی ہے۔



اسسس ك زمان كرساليت مسين مجه ايك تطعى ناكاره چيز سعجا حب تا محت رج سروقت بدلااور مسين ميذيكل ريسس كاسب سے اہم موضوع بن كسيار اب سائنس دانوں كا نسيال سے كه مسين الرجي، كسينسر، جوڑوں كى بیساری، برحتی ہوئی عسر کے اثرات اور کئی دوسسرے امسراض کے حساتے مسين مكت طور يربراااهم كرداد اداكرسكتا بول-

> (ازمشتے پوسٹ) مسلح افواج تھائی مس

تفائي مس كى كمانى خوداس كارباني الجي کچھ عرصے پہلے تک ماہرین حیاتیات جھے تطعی کو کی اہمیت دینے کو تیار میں تھے۔ مجھے جسم کی غدود قیلی میں ایک دور پرے کے غریب، غیر اہم رفية دارى طرح سمها جاتا تفا ايسار فية وارجس سے فائدے کی بجائے تقصان کا دھر کا نگارہتا ہو۔

سائنس دان مجھے ایک فالتو چیز سمجما کرتے ہے لیکن قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز فالتو نہیں البتداس کی افادیت سمجھنے کے لیے عقل کا ترتی یافتہ ہونا

اس "زمانه جاليت" من مجي قطعي ناكاره اور ب مقصد سمجماحا تأتما پير اجانك على وقت بدلا اور میں و کھتے بی و کھتے میڈیکل ریسرے کاسب سے اہم بلك كرماكرم موضوح بن كيا- يول ساكنس وانول\_ن، مجھے اتھوں اتھ لیا۔ اب ان کا بنیال ہے کہ میرا

ارجی، کینمر، جو ژول کی بیار بول، برا حتی ہو کی عمر کے الرات اور دوسرے بہت سے امراض کے فاتے یا اجیں کترول کرنے میں مکنہ طور پر بڑااہم کروار اوا كرسكابول في آب كاتمالي مس كليند بول-

میری شکل وصورت تقلعی مناثر کن نمیل- زرو اور سلیٹ سے رنگ کے بافتوں کا مجوعہ سائز ماچس ك ذياك برابر، شكل اورك كى جيونى كانفه جيى-مس آپ کے دونوں مجھیم ول کے در میان آپ کے سے ک درمیانی بڑی کے اوری ھے کے ييمير ربتا ہوں۔ مير اوزن اور سائز عمر پر مخصر ہوتا ہے۔مثلاً اس وقت جب آپ جالیس برس کے ہیں تو میر اوزن ایک اوٹس کے تئیرے مصے کے برارہے۔ لیان جب آپ بیدا ہوئے تنے اس وقت میر اوزن ال سے و کنا تھااور جب آپ بلوغت کی عمر میں پہنچے قومر اوزن اس يه كنابره كما تل

مائن کے "ایم جالمیت" کے برعس اب جدید دور میں جھنے آپ کے جم کے دفاعی فالم کا "ب تان إد ثاه " كماما تاج "

جم كاوفا كى نظام قدرت كالياك ايسا جوبه اور آب كي ليه الشكاات الا الخديج بن كاكب شايدى تصور كر سكيل-ال فلام كى الهيت افاديت اور قدروقيت كا کی قدر اعدادہ آپ اس طرح کرسکتے ہیں کہ اگر کسی جمع کے جم کے اعدر موجود اس دفاعی ظام کو خم كروياجائ (عيماكه بعض مورتون من كرنا يزتاب) یاید فظام خودبه خود کام کرنابند کردے تواہیے مخص کو ذعرور کھنے کے لیے بڑ ارول روپے رونانہ خرچ ہول کے اس کے باوجود وہ نہ کیس آ جاسکے گانہ کوئی کام کاج

كريح كالمساع بس كمن قرنطين على رمنا يزا كال اس كامطلب يه مواكد اكريد وقاعي تظام ندمو تا تو انسان كو مسمرف زعرہ" رہنے كے ليے لا كھوں روپے بالت 12次はが

اكركوكي دوست كمي مشكل عن آب كو أيك لاكه روپیہ قرض دے دے تو آپ زعد کی بھر اس کے زیر احمان روں کے لیکن اللہ تعالی نے کروروں رویے کے جو ناور و تایاب آلات اور شینالو تی اس و نیا میں آئے سے مجی پہلے آپ کو مغت عطا کر رکمی ہے اس کا شکریہ زیادہ ترلوگ اس دنیاسے واپسی تک ادا نہیں کرتے! کروڈول روپے الیت کا توبیہ صرف ایک سٹم آبیدے جم من نگاہواہے۔

آئے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جم کا وفاعی الكام كيا إوركى طرحكام كرتا ہے....؟

وامل یہ جم کاوملاحت ہے جس کے ذریع جم كے اعد داخل مونے والے جم كے ہر وقمن كو شاعت كرك فورائى موت كماك اتار دياجاتا ب ان و شنول مل مروح شال ب جس كا جم ك الدر موجود ہوناآپ کی ذعر کی کے لیے خطرہ بن سکاہے۔ مثلاً جم کے وقعن سکریان وائر کہ بماریوں کے جرافیم، ود مرے كروپ كاخون الكى اللي جيندولى بياس كليے، فننس (چیموندی) درم تبدیل شده کمال حتی که کینم كے فلے ... يوں مجوليں كرآب كے جم كے قلعے الدرايك المنائي تربيت يانته فين موجود ب جوجم على داخل مونے والى براس جيز كو منتول على تباد برباد كرديتى ہے جو جم کے علاقہ ہوگی ہے۔ كينرك خلول كے بارے ش ايك بات

160

ONUNE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PARSON TO ME



ہاکاں۔ کیلمر کے کھی فلے میں انسان کے جسم میں روزاند پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ سے وہ مراط منتقیم بعنی اس ہدایت یا پروگرام سے جٹ جائے پیل جسم کا باتی

سادانظام عنى سے كاربندر بتاہے۔

الین المانی معاشروں کی طرح جم کی مملکت میں المان میں ہدایت و گرائی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بجے الموے جم میں کینر کے فلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فلے جم کے عام فلے ہوتے ہیں لیکن کینر میں تید ہل ہوتے ہیں اور جم کا وفاقی تید ہل ہوں کی تیان کر اس ور جم کا وفاقی تیان اور جم کا وفاقی کی ایان کی شکلیں ''مین ' ہوجاتی ہیں اور جم کا وفاقی کی ایان کی شکلیں ''مین ' ہوجاتی ہیں اور جم کا وفاقی کی ایان کر اس دن موت کے کیا اور ایان میں وجہ سے اس روز مارے جانے سے فی جائے تو جم کی ایک رہیں روبوش ہوجاتا ہے اور ''انڈر گراؤنڈ'' کی ایک تعداد میں اضافہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وس یک رہیں روبوش ہوجاتا ہے اور ''انڈر گراؤنڈ'' یکور سے الیومر کی عور سے یا بیومر کی طورت میں رونم ہو گیا۔

مزے کی بات رہے کہ اگر سی معالج، دوایا سی طریقہ طاح سے کینر طمیک ہوجائے توانسان معالجین

کا فکریہ ادا کرتے کرتے جہیں جھکتا لیکن اللہ تعالی کا بنایا ہوا دفا می فظام خاموشی کے ساتھ اس کے جسم سے کیئر کو نیست ونالاو کر تار ہتا ہے توانسان کواس کا ہے جم کی نہیں جائے۔ فکر ادا کر ناتودور کی بات ہے۔

جمے ہیں جسم کی مسلح افواج کا سربراہ یا سیہ سالار سے سکتے ہیں۔ ایسی مسلح افواج جوہر کمی حالات جنگ میں دہتی ہیں اور جن کی خدمات یا تعداد کا مقابلہ دلیا کی مراری افواج مل کر بھی نہیں کر سکتیں۔

جہم کے دشمنوں کی کھریوں فوجیں کسی نہ کسی

قریعے سے ہر لیے جہم کی سرحدی عبور کرنے کی

کوشش میں معروف رہتی ہیں۔ بیاریوں کے کھریوں

جراشیم ہوا، غذا اور پائی میں جیپ کر آپ کی جلد،

ناک، منہ اور آ کھوں کے "سرحدی علاقوں" سے

جسم کے اندر وافل ہونے رہجے ہیں اسی لیے آپ سو

رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں جسی ہر لیے ہائی الرث

رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں جسی ہر لیے ہائی الرث

(مباریدی)

(4)

161

£2014/50

تق یافت ممالک میں مراقبے کے موضوع پر سائنسی بنیادوں پر تحقق کام شب وروز جاری ہے۔ جدید سائنسی آلات سے آفذ کیے
جانے والے نتائج سے بہ قابت ہوا ہے کہ مراقبے سے انسان کو ہمہ جہت اُوا کہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان تحقیق متائج کے پیش نظر
مغرب میں تو مراقبہ کو ایک فیکنالو می کی حیثیت و رے دی گئی ہے۔ ان تحقیقات سے بید بات بھی سامنے آئی ہے کہ مراقبے سے
مطرب میں تو مراقبہ کو ایک فیکنالو می کی حیثیت و رے دی گئی ہے۔ ان تحقیقات سے بید بات بھی سامنے آئی ہے کہ مراقبے سے
ماری عام زندگی پر بھی کی طرح سے خوطگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کی جسمانی اور نفیاتی بتار ہوں سے
ماری عام زندگی پر بھی کی طرح سے خوطگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کی جسمانی اور نفیاتی بتار ہوں سے
مواس ملک ہے ، کارکر دگی اور یا دواشت میں اضافہ ہوتا ہے اور دوئی ملاحبتوں کو جلا مانی اس صاصل کیں۔

جات ن سے اور رون اور پورو است سے ماور افی عنوم سے صول جن مراقبے کے دریعے کام ایمان عاصل کیں۔
ماضی جن مشرق کے اللی رومانیت نے ماور افی عنوم سے صول جن مراقبے کے دریعے کام ایمان مامل کیوں کے
ان صفحات پر ہم مراقبے کے دریعہ مامل ہونے والے مفید اثر ات مثلاً وہنی سکون ، پرسکون فیڈ ، بیار ہوں کے
خلاف تو سے بدافعت جن اضافہ و فیرہ کے ساتھ رومانی تربیت سے حوالے سے مراقبے کے فوائد بھی قار تین کی فدمت
میں پیش کرتے ہیں ۔اگراپ نے مراقبے کے دریعے اپنی ضعیب اوروائی کیفیت جن افید سے میں گھرت بدائی سے اس کی ارسال کردہ
ایک طرف تحریر کرتے رومانی وابجسٹ کے ایکورلین پراسیٹ نام ادر کھل سے سے ساتھ ادرمال کردہ سے ہے۔ آس کی ارسال کردہ
کیفیات اس کا الم بیں شائع ہو تکی ایس کی ارسال کردہ
کیفیات اس کا الم بیں شائع ہو تکی ایس کے ایکورلین کیا ہے۔ مراقب

كيفيات مراقبه-روماني دا مجست 1/7, 0-1 مام آباد كراجي 74600



میری ساری دعد کی بے در بے حادثوں اور پریشانوں میں بتااری ہے۔ ڈیڑھ دو برس کا تھا کہ والده والح مفارقت دے ممکن دالد صاحب نے وومری شادی کی تو آفے والی ای نے مجھ سے بہت برا سلوك رواد كما۔ جين لو خير جيسے عيد مزر ميا، ليكن بعد کی زیر گی بد تشمق کے جیب دخریب حادثوں سے معرور رای ایک مادش میثرک کے مالانہ امتحال میں پیش آیا۔ سائیل پر سوار امتحان دینے جارہا تھا کہ راستے میں ایک کارسے فکر احمیا۔ شدید چوفیس آئیں، اورروبه محت موالو امتحان فحم موجكا تفا- المطلح سال مرای متم کا مادشہ پیش آیا۔ بیس امتحال دے رہا تھا كدايك مبح الي مركى بالاكى منزل سے ارتے ہوئے مير حيول سه ياول مسل كياريس اس طرح كراك والمي بازوك بذي لوث مئي- متيجه ظاهر سبيء أيك مرتبه پرناکامی کامنه و یکمنایژار

ميرى ال بدلفيبي كامطلب بهن، بما تيول والده اور کھ عزیروں نے بالکل الث لیا۔ جدروی کے علے طرب طرب طعن دینے لکے، مجمع بد بخت، بدنفیب، منوس اور نه جانے کن کن خطابات ہے توازا کیا۔

ان حادثات سے علم کے وروازے مجھ پر بند موسطح وومرى والده (موتل اي) كے كينے ير والد صاحب نے میری مدو کرنے سے الکار کرویا مجورا مجھے ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کرنا یوی لیکن میں شاید کی منوس سارے کے زیر اور پیدا ہوا تھا، ميرى بدلعينى في يهال بهي يتمانيس جودا فيكثرى من مسن يركام كرت موت ايك اللي كوا عفار

اس کے بعد دیگرے کی حادثات نے جھے انجانے خوف میں مبلا کردیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیے سی بڑے عاد فے سے وو چار ہونے والا ہوں۔ ہر وقت خوف اور ور میں متلار بہنا۔ ورہ ی آجٹ پر دل کی وحر کن تيز مو جاتى كام بهتر طور پريايا بحكيل تك ند پينج ياتا-يكسو كئ اوراعتماد ختم ہو كميا تھا۔ ذبن بلس بيہ ہات بيٹھ مگئ منی کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ مجھ سے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو تاہے۔ فہن م چر کے شبت پہلوؤں کے بجائے ان کے منفی بہلویں کے بارے یں زیادہ سوچا تھا۔ کام پر اوجہ ف دين كي وجد سے ملازمت بھي چھوٹ كئ تھيا۔ نئ ملازمت کے لیے جہاں بھی جاتا اعتاد کی کی کی وجہ : عاب مامل كرفيين ناكام ديتا

تایال کھی کھار مارے کھر آجایا کرتے تھے وہ مجھ سے بہت مجت کرتے ادر میری مالیوسیول کو دور كرنے كى كوشش كرتے۔ ميرى كيفيت يروه مجى يريثان تق

ایک روز تایا گھر آئے او ان کے باتھ میں چند متابیل تعیل بولے" بدلوبیٹاان کتابوں کامطالعہ کرو شايد تمارے مسائل كاحل ان ميں مل جائے۔" يہ كتابين نفسيات اور يو كاورزش مع متعلق تحيل من نے یو کا کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں تحریر تھا کہ کوئی بھی مشل بغیر میسول کے کرنے سے ممائج زیادہ بہتر آئے کی امید نہیں کی جاسکتی اور مکسوئی کے لیے مراتبہ کی مثل بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں و معلوات تو تھیں مراس کی مشقیل مجی نہیں کی تعیں۔ عل نے تایالو کوال بارے من بتایا تو وہ مجھے

اسے ایک دوست کے یاس لے گئے۔ یہ صاحب مامر نفسیات محص اور مراقبہ کے بارے میں مجھی کائی نام کر کھتے متھے۔ انہوں نے میری کیفیات بغور سنیں اور پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔

ماہرین لفسیات کی محقیق سے ہے کہ جس طرح انسانی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات مثلاً ناكامي، نقصان، فكست وغيره كى بعض وجوه موتى بين، اسی طرح حادثات سے مجی کھھ اساب ہوتے ہیں جو جیشہ خارجی اور ماورائی نہیں ہوتے۔ اکثر اس کے مر جشے انسان کے اندریائے جاتے ہیں... انسان ابك كاميابول كاكريدت توجيشه خود ليناسيء ممر ناکامیون اور حاواتون کا زمد وار خارجی اساب كوتمنيرا تاب-

حقیقت یہ ہے کہ حادثات کا انسانی سیرت و سروار سے بہت گرا تعلق ہے اور وولوں کو ایک ووسرے سے جدا کر کے نہیں ویکھا جاسکتا۔ یہ کہنا مجمی ورست مہیں کہ حاوثے فقط تقدیر کا تھیل اور اتفاق کی پیداوار ہیں۔ وہ نا کہانی ضرور ہوتے ہیں، ليكن النف غير متوقع مبيل جلنفي مام طور يرسم على حات ہیں۔ بظاہر غیر متوقع حادثات میں مبتلا ہوئے والے افراد کی زند کول کا تجوید کرنے سے پید چال ہے کہ ان كا مخصيت مين عرالي كا كوني صورت مضربولی ہے۔

کارخالوں میں کام کرتے ہوئے جو لوگ علف حادثات میں مبتلا موجاتے ہیں، ان کی تحقیق مطالعہ كن سيد جلا ب كران من زياده تروه لوك شامل میں جن کی جذباتی زند کی کونا کون الجینون اور

پریشانیوں میں مبلا ہوتی ہے۔ کام میں کیسوئی مالكل نهيس موتي-تایا کے دوست مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے گھے۔ كى بھى كام كے بہترين نائج يانے كے ليے يكسوئى اور

ار تکار کا ہونا ضروری ہے۔

كيسوكي اورار لكازك ليعمراقبه كي مشقيل مفيد البت موتى بين انهول في مراقبه كالك طريقة مجى بتایا۔ وو تین روز میں سوچااور ایک روز مراقبد کا آغاز سرويا مرسى روز تك دوران مراقبه الجهن راى ادر کوئی فوائد بھی د کھائی نہیں دیے۔ میر ارابطہ تایا کے ووست سے تعاد تمام کیفیات سے اسیں آگاہ کیا تو انہوں نے حصلہ افرائی کی اور مراقبہ ماری

اليك روز مراقبه بين ميشاتو سر جكران لكا اور متلی کی کیفیت ہومی اور یہ کیفیت دوران مراقبہ می

روز تک رای: ایک روز مراقبه میں بیٹیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا بورے کرے میں جوشبو کھیل می ہے۔

ووران مر اقبہ خود کو دوستوں کے ور میان بایا سب دوستوں سے خوش اسلولی سے مل رہا ہوں اور دوست مجى اينائيت كاظهار كررے يال-

ایک روز مراقبه میل ویکها که صبح کی روشنی عارون طرف محیل رای ہے۔ سخت سروی میں میں ساحل سندر پر ریت پر لینا موا مول- مر سخت سروی بھی قابل برواشت ہے۔ پر مدے ساحل پر اڑ رے ہیں۔ مامل سے دور تشتیوں میں لوگ مھی کا د کار کردے لیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

165

ایک روز مراقبه میں ویکھا کہ رات کا وقت ہے۔ میں سڑک پر خلاجا ہا ہوں۔ گھی اندھیرے میں تھوڑی دور کی چیز تھی و کھائی مہیں دے رہی ہے۔ میرے عقب سے چنر جگنو عمودار ہوے اور میرے آمے آمے روشیٰ کرتے ہوئے چلنے لگے۔

مراقبہ الل دیکھا کہ بہار کی آمد ہے۔ لیے لیے ور فنول کے درمیان ایک خوبصورت یارک ہے۔ یارک بیں کئی رنگوں نے پھول کھلے ہیں۔ پھولوں پر تتلیال ازتی پرری ہیں۔

مراقیہ سے میرے اعتاد میں ہی نہیں زندگی میں

بھی بہتری آئی ہے۔ کیسو کی کافی بہتر ہوئی ہے۔اب مثبت چیزوں اور باتوں پر زیادہ توجہ رہتی ہے۔ میر اخوف ادر ور مجسی . كافى حد تك دور موايي-

غور و فکر سے مجھ میں یو شیدہ صلاحبیتیں طاہر ہونے تکی ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع كرويا يهامش بيول كوثيوش يزهار بابول جس سے تعلیمی اخراجات مے ساتھ سماتھ میری ضرور تیں بھی باسانی بوری مور بی این ۔



### ہوالیویا کا آدم خود پہاڑ جو 80 لاکھ جانیں کے چکا ہے

بوليو ياكا آدم خور بهار اب تك 80 لا كه جائيس ك جائي - سير وريكو بهارين موجود 500 سال براني كانوب بين



سے نگلنے والی جاندی نے مبھی ہسالوی سلطنت كوامير بناديا تقاليكن أب بيريهاز موت كاجال ہے جان در کرز ایک حفاظت کے لیے شیطان ی عادت کرتے این کے اسین کے لو آبادیاتی دوں میں اس بہاڑ سے ساتھے چھین کروڑ ش طاندی نکالی منی مقلی آج کل ان بہاڑوں پر تقریراً 15,000 کان کن کام کرتے ہیں اس ه وران يهال تقريباً 80 لا كه افراو ملاك موت

تنے ای وجہ سے سیر وزیکو کانام آدم خور بہاڑیں ا۔ مقامی بیواؤل کی ایک منظیم کے مطابق اس علاقے میں ہر ماہ تقریباً جودہ خواعن موہ ہوتی ایل۔ دوستوں کی طرح بہاڑ برکام کرنے والامار کو بھی حادثات اور سیلیکوسس کی بماری ہے يريشان ہے، يہ يماري سالس من كر و جائے سے بيد امونى ہے اور كوكا كے سے جہائے سے في جاتے ہيں۔ وہ كوكا كے ہے شراب اور سکر بٹول کے چڑھاوے کالول کے شیطانی دیو تا آل نیو پر بھی چڑھاتے ہیں کالوں کے سب ہی منتظمین نے آل لیوے مجمعے سر مگوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عموماہم یہاں جر صاداح مالے جمعے کو آتے ہیں، كان سے باہر ہم كيتھولك بين ليكن جب ہم كان مين واغل بوجاتے بين توہم شيطان كے بيجاري بن جاتے بين۔



مت رآن پاک رست دوبرایت کاایس سرچشم و جواید تک بر دور اور برزمان میں انسان کی رہنمائی کرتارہے گا۔ یہ ایک تمسل دستور حساسہ اور منسابطہ کرندگی ہے۔ مسترآنی تعلیب ست انسان کی انفنسرادی زندگی کو مجی صراط مستقیم دکھاتی ہیں اور معیاسٹ ہے کواحب قائل زندگی سے لیے رہنمسااصول سے بھی واقف کراتی ہیں۔

عربی زبان میں بید اصل میں ہاد (ب ی د) سے مشتق ہے تعوی اعتبار سے جس کے معنی سى چيز كا جاتے رہنا، فتم موجانا، بلاك موجاناك بين، ليكن عمومانيد لفظ لق وق جنگل، بيابان يا

صحراکے لیے استعال ہوتاہے جس میں سفر کرناموجب بلاکت ہو۔اس کے علاوہ آتیاد الله سے مراوجے خدا نے ہلاک یابر ہاد کیا، ادر بتا د الشینی کے معنی ہیں وہ چیز جو منتشر ہو گئے۔ای اعتبارے کام تباہی ادر بربادی کے متعلق سے الفاظ استعال موتاب- قران مجيدين بدلفظ يبيد كي صورت من صرف ايك مرتبه سورة كهف من آياب-ترجمه:" اوران سے دو مخصول كا حال بيان كرد جن بيل سے ايك كو مم ف الكور كے ود باغ (عنایت) کیے تھے ادر ان کے گرداگرد مجوروں کے در فت نگاویے تھے اور ان کے در میان کیتی بيداكروي متى دولون باغ (كرت سے) كل لات اوراس (كى پيداوار) ميس كى طرح كى كى ند ہوتی اور دولوں میں ہم نے ایک نہر مجی جاری کرر تھی تھی۔ اور (اس طرح) اس (فض ) کو (اگل) پیدادار (ملق ربتی) ممی تو (ایک دن) جبکه وه این دوست سے باتیں کررہاتھا کئے لگا کہ میں تم سے مال ووولت میں بھی زیادہ ہو ل اور جمعے (اور جماعت) کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہول۔ اور (اليي شيخيوں سے) استے حق ميں ظلم كرتا ہوا استے باغ ميں وافل ہوا كتے لگا كہ ميں شيس خيال كرتا كربيه باغ مجمى تاه موكا كبيدة) \_ اورند خيال كرتابول كه قيامت بريابواور اكر من الميد يرورو كار کی طرف لوٹا یا بھی جاون تو(دہاں) ضروراس سے اچھی جگہ یاون گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے

مختلو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس (خدا) سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیر انہوں کے متہیں پورامر و بنایا۔ مگر میں تویہ کہتا ہوں کہ خداہی میر اپر وروگار سے اور میں اپنے پر وردگار کے میا تھے کسی کوشریک نہیں کرتا۔ [سورہ کہف(18) آیت: 32-38]

ہیں آبت میں ووافر ادکاذکر ہے۔ پہلافرد مر سبز وشاداب انگور کے دو باغوں کا مالک ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب آس کے باغ فوب کھٹی بھول دے اور پیداوارے لدے ہوئے تھے اس کی مان قات اپنے ایک غریب ہم نشین سے ہوئی۔ قرآن نے بدیان تو نہیں کیا گر قرائن سے لگتاہے کہ اس غریب نے اسے آخرت کی زندگی پر ایمان کی وعوت دی۔ جواب میں اس نے کبر و فوت کے ساتھ اس ہم نشین پراپنے مال و دولت، مقام و مرتبے اور اس پر لیک بر تری کا اظہار کیا اور بڑے فر واعت دسے بولا کہ میں نہیں سجھتا کہ یہ باغ مجھی ویران بھی ہوگا یا کہی قیامت آئے گروز پر کہی ایما ہوا بھی تو اسے اپنی قوات اپنی سر مقام ہی ملے گا۔ ہم نشین نے اسے اس کے کفر و گروز پر کہی تعمیہ کی اور کہی سمجھایا۔ اس ہتا کہ میں اس ملے گا۔ ہم نشین نے اسے اس کے کفر و اس کا شکر گران ارب بند کہ اس ان فروز پر کہی تعمیہ کی اور کہی سمجھایا۔ اس ہتا یا کہ میں دیا ہے کہ محف د نیا کی کامیا بی نہیں۔ یہ کہ اس نے نہ سانہ سمجھا۔ اس کا شکر گران اور پر کہی تعمیہ کی اور فیک کیا گیا ہے کہ محف د نیا کی کامیا بی نہیں۔ یہ کہ کھی دیا گراموش کر دینا اور د نیا کی حقیر ہو تئی پر حکیر کرنا سر تا سر نادائی ہے۔ و نیا کے وجو کے بی آگر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو خور میں تا کہ خور انسان کو خاک میں مادینا ہے۔ و نیا کے وجو کے بیں آگر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو خور میں تا کر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو خور میں تا کر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو خور کی میں آگر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو خور می میں آگر خدا کی یا داور اس کی ملاقات کو

欧

عربی زبان میں لفظ بیکٹ دراصل آئیکٹ کی جمع ہے معنی سفید رنگ کے ہیں .... یہ سبواد اور اسکو کا اور دود صیارتگ، یعنی سنواد اور اسکو کا رسادہ کی ضد ہے۔ بیض سفید، نفر کی، بر فیلا اور دود صیارتگ، یعنی

بِيَضُ

توجعہ: "کیاتم نے نہیں دیکھا کہ خدانے آسان سے میند برسایا؟ توجم نے اس سے طرح طرح کے در تکوں کے معادت ہیں اور در تکوں کے معادت ہیں اور (بیعنی ) اور سرخ دیکوں کے قطعات ہیں اور (بعض) کا لے سیاہ ہیں انسانوں اور جانوروں اور چار بایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خداسے تو اس کے بندوں بی دوی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشنے والا اس کے بندوں بی سے وی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشنے والا ہے۔ "[سورہ فاطر (35): آیت 27-28]

168

مصوری میں کوئی جمول بی نظر نہیں آتا۔ ہر ہر رعک این این تصویر میں پوری طرح فث ہے۔ "مہم اللہ کے رعک من رع مح بين اور كس كارتك الله كرتك عيد بهتر بي ....؟

توجعه: "كياتم ني نبيل ويكماكه خدائ آسان عيندبرسايا؟ توجم ني ال سے طرح طرح كر تكول كے ميو بيد الكے اور بہاڑوں من سفيد (بيض ) اور سرخ رعوں كے قطعات إلى اور (بعض) کالے سناہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چاریابوں کے بھی تنی طرح کے رتگ ہیں خدات تواس کے بندول میں سے وہی ڈرتے ہیں جوصاحب علم ہیں بیٹک خدا غالب (اور) بخشے

والا يم-" [مورة فاطر (35): آيت 27-28] اللي عرب كم بال سفيدر عك تمام رعول من بهتر اور الفنل خيال كيا جاتا تقاء اس لي سمى ك لي لفظ بياض سے عدہ نصائل اور ففل وکرم مزاولیاجا تا تھا، اورجو فیض عیوب سے پاک ہوا ہے ابیض الوجه کہا

جاتاتما۔ قرآن میں ہے:

ترجمه:"جس دن بہت سے مندسفید (تنبیک ) بول مے اور بہت سے سیاه ... توجن لوگول ك مندسياه بول مي (ان سے خد افر مائے كا) كياتم ايمان لاكر كافر بو كئے تھے؟ ... سو (اب) اس كفرك بدلے عذاب (كے مزے) چكھو۔اور جن لوموں كے منہ سفيد (انبيك فلك ) ہونگے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں سے اور ان میں جمیشہ رہیں سے۔"[سورہ آل عمران (

[107-106=17:(3

جرے کی سفیدی اور سابی کاؤکر قرآن مجید میں بہت سے مقالت میں آیا ہے، مثلاً: جنہوں نے جموف بولاروز قیاست ان کے مندسیاہ موں کت (زمر: 60)، اس روز کتے مندروش عدال وشادال مول مے اور کتے منہ پر کروہوگی (عبر): 38) اس دن کتے منہ چرونق ہوں سے استدرب کے دیدار کرتے اور کتے منہ اواس موں مے، (قیامہ: 22)، جب ان ش سے کی کوبٹی (کے پیداہونے) کی خر ملتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑجا تا ہے ( الحل: 58) جبردر مفسرین کے زویک ان آیات میں ایک بی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ و کر کیے محصے میں ، لعنی سفیدی سے مر دانور ایمان کی سفیدی ہے لینی مومنین کے چرمے نور ایمان سے روش اور غایت مسرت سے مندال ادر فرحال موں سے ، اور سابی سے مراد کفر کی سابی ہے لین کافروں کے چروں پر کفر کی کدورت جمائی مو کی اور اوپر سے فسن و بحور کی ظلمت اور زیاوہ تیر دو تاریک کروے گی۔ بیعنی کے ایک مجازی معنی روش، اُجلاء چلداراورواضح دلا کل کے مجی بیں جیسا کے مطرت موی طبیہ السلام کے تذکرہ میں "بد بیضام" کی مرتبہ

استعال الواس ترجمه:"اور اینا باتھ ایک بغل سے لگالووہ کسی عیب (و بیاری) کے بغیر سفید (جملا) و مکا) (بَيْضَاءُ) لَكُ كُل "[سورة لل (20): آيت 22]؛ [سورة عمل (27): آيت 12]؛ [سورة





آدمی آمائش و آرام کے لئے اپنے مرد کئی مرید جمع کرلیتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ لو گوں کو بیو توف با کرنذرانے وصول کر تاہے۔ دوسراطبقہ کہتاہے۔ردحانیت ایک مکمل علم ہے نہ جولوگ روحانی علوم سکے لیتے ہیں ان کے شعور میں الیم باليد كى بيدا موجاتى ہے جو عام انسان ميں تبين موتى-بلكه يزه ف لكه لوكون من مجى شعوركى اتن باليدكى نہیں ہوتی جننی بالبدگی روحانی آدمی میں ہوتی ہے۔ سائنشٹ کے بارے میں ہم نہیں کہد سکتے کہ وہ باشعور یااعلی شعور کا حامل نہیں ہے۔ لیکن جب ایک روحانی آومی اورسا كنشسك كاتجويد كيا جاتا ہے تو روحانی

علم والا آدمى سائنس سے علوم سے كافى حد تك باخبر ہوتا

ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپی صلاحیت عطاکر

ہے کی انسان ہے روح کیاہے، کیا انسان روح كاعلم سيك سكتام ؟ قرآن یاک میں الله تعالی کارشادے: رجمہ: "بدلوگ آپ سے دور کے بارے میں سوال كرتے ہيں۔ آپ فرماد يجئے روح مير سے رب ك امر سے ہے ... اور روح كے بارے ميں جو علم وياكيا

بوده لليل ب الیانہیں ہے کدرور کے بارے میں علم نمیں دیا حمیا۔روح کے بارے میں علم تو سکھایا گیا ہے لیکن الله تعالى في الله علم عطاكيا به-

روحانیت کے بارے میں دومکاتب فکر ہیں۔ ایک مكتبه فكر كبتاب كه تصوف ايساا سكول ياراستد ب، جس یں داخل ہو کر آدمی دنیا بیزار ہو جاتا ہے۔ کوئی کمرور آدمی معاملات و مسائل اور مشکلات اور و بحید گیول کا . كيونك ده مقابله مبين كر سكنان في وه ونياس فرار اختیار کرے صوفی بن جاتاہے۔ وہ کائل الوجود انسان بن کرونیایس زندگی گزار تا ہے۔ تصوف پر کلتہ چینی كرفي والع بعض افراد كتي إن كه تصوف ايك نشه ہے۔آدی اس نشہ میں ست اور کائل بن جاتا ہے۔ کوئی

روحسانی مسلم والا آدی سائنسس کے مسلوم سے کافی حسد تکسد اِ خسسر ہوتا ہے

روحانيت ياتصوف كامقصد "تزكية نفس" - تزكيد سے مرادبير كدانسان ليك ذات کے اندر جوبرائیاں ہیں ان کواچھائیوں سے تبدیل کرے

مادی جم عارضی اور نایائد ارہے۔جو فضی پیداہو تاہے اسے بہر حال مر ناہے۔

المال المنت

170

وی جاتی ہے کہ وہ سائمنی امور میں و عل وے کر اس يك اسنافي فواكد يانقصائات كابخ في اندازه كرليتا بـ جو مروه تصوف كوكال الوجو ولو كول كاطبقه سمجمتا ہاں میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ رومانیت کے بارے میں کہتا ہے کہ روحانیت جن بھوت اتارنے کا ممل ہے، وہ زائچہ بنانا مجی روحانیت میں شار کرتے ہیں۔ ستارول كاعلم، ستارے كيا كہتے ہيں، يہ علم بھى روحانى علم معجما جاتا ہے۔ طالبات وطلباء، اساتذہ کر ام کو بطور خاص يد بات جان لين جائي الماع المام مين جب ملوكيت واخل موفی توباد شاہول نے لئی حکومت اور افتدار قائم رکھنے کے لئے مذہب کا سہارالیا اور مذہبی وانشوروں کو اسے . ساتھ طالبلہ علماء سُوکی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ شامل مومی اور بادشاموں نے این مصلحوں کوسامنے رکھ کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کا المدارة مرب-

این کے بر علس جب علم حق سے روابط کینے سکتے جن كوروحاني اوراك حاصل تعاتوه دام فريب بيس نهيل المست عليه بين علام حق كو قل تك كيا-

روحانیت یا تصوف کا مقصد "ترکید نفس" ہے۔ تركيه سے مراوي ہے كدائسان ليك دات كے الدرجو برائیاں ہیں ان کواچھائیوں سے تیدیل کرے۔ انسان ے اعدر اگر عصد ے تو عصد کے اور عنو و در گرد کو ترز کوست

اگر انسان کے اعدر اقتدار کی خواہش ہے تو افتدار کی خواہش کو نظر اعداد کر کے استے اندر عاجری اور اظماری بیدا کرے اور افتدار اعلی کا مالک صرف اور مرقب الذكو تحجي تعوف کاایک مطلب "تعوی" ہے۔ یعنی انسان

کے اندر ایسی صلاحیتین زیادہ سے زیادہ فیر وہو جانمی جو صلاحیتیں انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں واخل کردیں اوراس کے اندر انبیاء علیهم الصلاة والسلام كى طرز لكريدا او جائدانبياء عليهم السلام كى تعليمات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ال کا جو بیس بزار پیغیرول کی تعلیمات میں ایک ہی بات بیان کی مئی ہے کہ پرستش ك لا كن صرف ايك ذات الله وحده لا شريك ب-تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصه اور نجوز ہے کہ عبادت ك لا تق صرف ايك ذات الله وحده لاشريك ب-جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیبہ کرتے

ہیں...بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس حقیقت کو جان ليت بين كه مادي جسم عارضي اور نايائيدار ب- جو محفس پیدا ہوتا ہے اسے بہر حال مرنا ہے۔ ہر باشعور انسان جاناہے کہ اوی جسم عناصرے مرکب ہے۔ جسم کی ایک خصوصیت بیہے کہ حرکت کرتا ہو اور متحرک ہو۔ اگر جسم متحرک نہیں ہے تو ہم اس جسم کو لاش یا Dead Body کتے ہیں۔ انسان کی زندگی مسلسل حرکت ہے۔ اگر انسان کے اندر حرکت ہے توز فرہ ہے، ا مرانسان کے اندر حرکت نہیں ہے تو مردہ ہے۔ مردہ جىم كى كوكى ھيشيت نيس-

تصوف ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے ۔ آوی مرکبوں جاتا ہے؟ زندگی رو کھ کیوں جاتی ے اور فرکت من طرح متم ہو جاتی ہے؟ دنیا ایک امتحان کاہ ہے ایک سرائے ہے۔ یہاں انسان کو اس لئے بھیجا کیا ہے کہ اس کی مجھ ڈمہ داریاں ایں۔ اس کو اس ونیا میں اجھائی اور برائی کو تصور وے کر جمیعا کیا ب-اجمالي اوربراني كالصور من سيربنا ويا كيا ب- يد بالنين الشراور المد كرسول مخافظ كى يستديده إلى اورب

ہا تیں اللہ اور اللہ سے رسول مُنَافِقُكُم سے لئے نالسندیدہ بیں۔ جو ناپسندیدہ ہاتی ہیں وہ سب کی سب برائی ہیں اور الله اور الله كرسول مُلَالِيم ك لي جو باتي بعديده بن دهسب ك سب الجمالي بين - أكر تم اليجه اعمال كرو مے تو یہاں بھی خوش رہو ہے، یہاں بھی پر سکون رہو مے اور اگر تم اجھے احمال مبیں کرومے تو یہاں تھی بے سکون رہو کے اور مرنے کے بعد کی زندگی مجی انتہائی ازيت ناك اور درو ناك موكى ..

تصوف راہنمائی کر تاہے کہ انسان کو مرنے سے بہلے اور مرنے کے بعد کازندگی سے واقف ہونا جا ہے۔ جس طرح آب مخلف علوم سیکھتے ہیں.... دل ک حقیقت کیاہے؟مائنڈ کیاہے؟وہ توانائی کیاہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب تفوف ميں ملتے ہيں۔

روحانی نقطة نظرے انسان كاشرف بدے كه انسان کوسب سے بہلے اپنی زندهی کا مقصد معلوم ہونا علية كه بهماس دنيايس كيون آئة بين؟ إنسان كواس بات كادراك موناجلية كدانسان كاخالق كون بي اكر . خالق اور مخلوق کے تعلق کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے تواس کی حیثیت حیوانات سے متاز نہیں ہے۔ میں تمہاری رک جان سے زیادہ قریب مون مجال تم جار مووبال من يانجوال مون جوتم كرتے موس جافتا ہول۔جوتم چھیاتے ہو وہ میں ويكما مول میں ہی تمہاری ابتدا موں میں ہی تمہاری انتہا مول مين بي تهارااول مول مين بي المهارا المحر مول ـ تم میری ساعت سے سنتے ہو۔ تم میری بصارت سے ویکھتے ہو۔ تم میرے فوادسے سوچتے ہوں میں تمہارے نفول من مول تم مجم و محمة كول نبير؟

المارسے حوال ای وقت کام کرتے ہی جب مارے اندر روح موجود ہو۔ ایک طبقہ کبتاہے کردوج کا علم عاصل تبین ہو سکتا۔ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ روح كاعلم ديا كياب مكر قليل- قابل غوريات يد محمد الله في روح كاجو علم ويا بي وه الليل بي، الله كا ويا موا قلیل علم مجی سمندرول سے زیادہ کثیر اور وسیع ہے۔ کیونکہ لا محدود کا تلیل بھی لا محدود ہوتاہے۔

تصوف برعقدہ کھولتاہے کہ انسان روح کے علاوہ مجھے مہیں ہے اور روح اللہ کاامرے۔

ترجمہ: ہم فے آوم کے یتلے میں این روح میں سے روح ڈال دی۔ ہم نے اس کے الدر اپنی روح میں سے روح پھونک دی۔ اگر کوئی انسان پڑھ لکھ کر بڑے سے بر اسائنسدان بن جائے اور روحانی علوم حاصل بنہ کر ہے تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن شرف حاصل مہیں ہو گانہ

اصل روحانیت بدید که کوئی انسان ایک روح ے، این ذات سے کتناوا قف ہے۔ انسان جتناای ذات ے، اپن روح سے واقف ہو جاتا ہے، اس مناسبت سے وه الله تعالى من واقف موجا تا ہے۔

رسول الله ملاقع كا ارشاد بي ... كد جس في لى النس (دات) كو پېچان لياس نے اسے رب كو پېچان لیا۔ یعن اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، اللہ کی قربت حاصل كرتے كے لئے، الله سے ہم كالم مولے کے لئے اور اللہ کو دیکھنے کے لئے، اللہ کے سامنے لیک عرض معروضات بیش کرتے کے لئے ضروری ہے کہ انسان این روح سے واقف ہو۔ اگر آدمی این روح سے واقف نبيل مو كاتواس كالله عدالط قائم ميس موكا



کھرب سال کی طوالت کا احساس کیا۔ اس لے وہ محصرب سال کی اطلاع کو تبول کر لیا۔

### روشني غيرمتواتر

مر فرواین بارے میں بیرجا نتاہے کہ میں ہوں جب کوئی فرویہ جان لیتاہے کہ میں ہوں تواس کے بعدیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہول ... ؟جب زائن میں میں کیا ہوں کا موال ابھر تاہے توبیہ سوال مہی سامنے آتا ہے کہ فين كمال سے النابول-

س بول کا تعلق عم ہے۔ میں بول.... کس طرح معلوم مواكد مين مول-انسان كالدي دات كالشخص ادر این انفرادی حیثیت علم ہے۔ میں کی حیثیت علیم اور موں کی حیثیت علم ہے۔ بندواری انفرادیت کا تذکرہ کر تاہے او کہتا ب بین ایک طرف علم ہون اور دوسر ی طرف علیم ہوں۔

انسان کے پاس نیائج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے اور جب یامج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں تو دو محرب سال کا تذکرہ س طرح کیا جاسکا ہے۔ اس کا مطلب به مواکد دو کھرب سال کا تذکیرہ کرتایا دو کھرب سال کی عمر کانتین محس ایک اطلاع ہے۔اطلاع کے علاوہ كوكى حيثيت فيس براكرايك سال كوايك يون قرار دیا جائے او وو کھرب سال کو دو کھرب ہونٹ کہا جائے گا لعنی ادراک منے ایک احساس کو دو کھرب حصول میں تعتیم کرویا۔ بدایک اطلاع ہے لیکن اس کی طوالت دو محرب سال کا زماند ہے۔ دو محرب سال سمی نے شیس و کھے۔ دو کھرب سال کے زمانے کوہم سمی طرح وہن کے اندر محسوس شیں کرسکتے۔ لیکن جب سننے والے نے دو مرب سال کی اطلاع کے بارے میں ساتو اس نے عمل دو xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

كاب اور وللم روحانى مائنس يروومغروكاب بيجس كاندركا كالى نظام اور خليق ك فارمولي بان كي سن بان فارمولوں کو مجمائے ہے لیے سلسلہ عظیمیہ سے سربراہ حضرت خوجیش الدین عظیمی نے روحانی طلباء اورطالبات سے لیے با قاعدہ میکور کاسلسلہ شروع کیا جوتقر بیاسا ڑھے تین سال تک متواتر جاری رہا۔ یہ میکورز بعد مين كماني صورت مين شايع كيه محير ان يهجر زكوروهاني وانحست كم مقات يريش كيا جاريات أكدوها في علوم ے دلیسی رکنے والے تمام قار تین حضرات وخوا عن ان کے در بیع آگای مامل کرسکین۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONUNE LUBRARSY

ROR PAKISTAN

یہ علیم کون ہے ....؟ یہ مغت کیے وجود میں آئی ....؟ علیم نے لین صفت کا مظاہر کس طرح کیا ....؟

خابی معت المحادہ ہے مہیں ہے۔ انسان بحیثیت علیم اور بحیثیت علیم دونوں اور بحیثیت علیم دونوں کا تعلق اطلاع ہے۔ یہ اطلاع کہ جس ہویا علیم دونوں کیاں سے اور آگ جس کی بنیاواطلاع پر قائم ہے۔ اطلاعاتی اوراک ہے۔ ایسا اوراگ جس کی بنیاواطلاع پر قائم ہے۔ اطلاع کی معانی نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا اور دومری طرف اطلاع جس معانی نہیں ہوتے ہیں۔ اور دومری طرف اطلاع جس معانی نہیں ہوتے ہیں۔ اطلاع کے اندر جب طوالت ہوتی ہوتی ہوتا ہوجاتا ہے اور جب طوالت نہیں ہوتی اور قفہ بیدا ہوجاتا ہے اور جب طوالت نہیں رہتا اطلاع جس ادراک کی طوالت ہوجاتا ہے اور جب طوالت نہیں رہتا اطلاع جس ادراک کی طوالت کے موجاتا ہے ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے کھریوں سال پر محیط ہوجاتی ہے۔ جب ہم ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے کھریوں سال پر محیط ہوجاتی ہے۔ جب ہم کھریوں سال کا تذکرہ کر کر جب بی تو کھریوں سال کا دقعہ ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے کھریوں سال کا دقعہ ایک سیکنڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔

انسان ایک اطلاع ہے۔ چونکہ انسان بذات خود اطلاع ہے۔ اس لیے ساری زندگی اطلاع ہے۔ جذبات و احساسات اور حواس کا تعلق اطلاع پر ہے۔ اطلاع ہے تو حواس ہیں۔ اطلاع نہیں ہے تو حواس نہیں ہیں۔

> اطلاع کیاہے ...؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

God Said Light And There Was Light

فدائے کہا روشی اور روشی ہوگی۔ ای بات کو
قرآن پاکسنے کن فیکون بیان کہا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا
ہو جااور دہ ہو گیا۔

کائنات میں موجود ہرشے روشی ہے۔ ہماری بعدات، بھی روشی ہے۔ ہماری بعدات کی بھی روشی ہے۔ نہم و فراست کی صلاحیت بھی روشی ہے۔ جس ماحول میں جم زندہ ہیں اس

ماحول بیں تمام چزیں روشی ہیں۔ جب یہ ٹابت ہو گیا کہ
کائنات کا ہر چھوٹا جزاور بڑا جزروشیٰ ہے کو کتاب اور کتاب
کے الفاظ بھی روشیٰ ہیں۔ چو تکہ کتاب بھی روشیٰ ہے الفاظ
بھی روشیٰ ہیں اس لیے ہمار کی نظر بھی روشیٰ ہے۔ روشیٰ کو
روشیٰ بڑھتی ہے اور روشیٰ کو روشیٰ دیکھتی ہے۔ ہم جب
سرّاب بڑھتے ہیں توروشیٰ بڑھتے ہیں روشیٰ کو عقی ہیں۔
سرّاب بڑھتے ہیں توروشیٰ بڑھتے ہیں روشیٰ کی عقی ہیں۔
سرّاب بڑھتے ہیں توروشیٰ بڑھتے ہیں روشیٰ کی ہے۔

روسی ایک اطلاع ہے یعنی روشنی اور اطلاع ایک سی

انسان این حفاظت کے لیے لباس بناتا ہے وہ لباس سوتی کیڑے کا اوئی کیڑے کا یا کھال کا ہوتا ہے۔ جب تک لباس میں حرکت ہے جب لباس میں حرکت مہیں جب جب جبم رہے لباس میں حرکت نہیں حرکت نہیں رہتی ۔ لباس میں حرکت نہیں رہتی ۔ لباس بھی دوشتی ہے ۔

سائنس ادرک کے اس مرحلہ تک بھی افراد ہیں سب
انبان ادر انبان کے علاوہ جننے بھی افراد ہیں سب
روشنیوں کے خول میں بند ہیں۔ روشی خوو روشی ہے۔
دوسری طرف روشی اپنی خودی کو ظاہر کرنے کے لیے
روشی دکھاتی ہے۔ مقعد ہیہ ہے کہ کا تکات میں جنی
جیزی موجود ہیں روشی ہیں۔ روشی مظاہرہ کرنے کے
لیے ایک لہاس بناتی ہے۔ جب تک روشی مظاہرہ کرتے کے
ایک لہاس بناتی ہے۔ جب تک روشی مظاہرہ کرتے سے
قائم رکھتی ہے لہاس قائم رہتا ہے اور جب روشی لہاس

اطلاع کے ملادہ کچھے نہیں اور اطلاع خو دروشی ہے۔ (حب اری ہے)

Δ

" STATE





ان صفحات برروحانی سائنس سے متعلق آپ سے سوالوں سے جوابات محقق نظریة رنگ ولورائی خواجت کر الزيم الله محقق میں كرتے ہيں۔ايين سوالانت ايك مطر چيوز كر ملے كے ايك جانب خوشخط تحريركر كے درج ذيل ہے برارسال فرمائيں۔ فرائے مہر ہائی جوابی لفاقدار سال ندرین کیونکدروحانی سوالات کے براوراست جوابات نبیس دیے جانے سوال سے ساخها بنانام اورهمل بيد مرورتح بركري-

روحانی سوال وجواب-1/7, D-1: تام آباد کراری 74600

سوال: ورود اور شہود کے الفاظ تصوف کی کتابوں میں بکثرت استعال موجے ہیں۔ ورود اور شہود کی کیفیت آدی من طرح حاصل کرسکتاہے

(صابرياشم-كراجي)

جواب دروح کی ساجت مسلس حرکت جائی ہے۔ جس طرح انسان بیداری کی حالت میں مسلسل حرکت كر تاريتا ہے۔ چاہے وہ حركت علتے پر تے ہو بیٹے كر ہو ياؤين كى سوچ كى ہو يعنى انسان بيدارى كى كيفيت مين ہر الحد حرکت کر تا ہے۔ بالکل ای طرح دوح کی کیفیت نیند کے عالم میں مجی قائم رہتی ہے اور جب انسان سوجاتا ہے تو بیداری کی طرح نیندیں کچھ نہ چھ کر تار ہتا ہے لیکن وہ جو کھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف خواب کی حالت ایس ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ غینر کی باتی حرکات ہے میں مطلع ہوں۔انسان کی وات نیند میں جو حرکت کرتی ہے اگر جا فظر کسی طرح اس لا کق ہوجائے کہ اس کویاور کھ سکے تو ہم ہا قاعد کی سے اس کا ایک ریکارڈر کھ سکتے ہیں۔ حافظہ کسی فلٹس کواس وقت یاو رکھتا ہے جب وہ مراہو۔ بیدمشاہدہ ہے کہ بیداری کی حالت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب ہم غید کی تمام حر کات کو یاور کھنا چاہیں توون رات میں ہمدونت نگاہ کو ہا خبر رکھنے کا استمام کریں گے۔ بید استمام صرف جاگئے سے تی ہوسکتا ہے۔طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر ذات کو بیدار کرویتی ہے۔ پھر ذات کی حرکات شروع بوجاتی ہے۔جب روحانی طالب علم مسلسل جامئے کا پروگرام بنالیتا ہے تو اس سونے کی عادت کی خلاف

ورزی کر ناطبیعت کے انفتہاض کا باعث ہو تا ہے۔ کم سے کم وو دن دو رات گزر جائے کے بعد طبیعت میں کھ كشاد كى پيدا ہوئے لگتى ہے اور ذات كى حركات شروع ہوجاتى ہيں۔ الال الال أكلميس بند كركے ذات كى حركات كا مثابدہ کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اس طرح کئی ہفتے یا کئی اہ جاشنے کا اہتمام کرنے کے بعد آئمسیس کھول کر میسی دائت ی خرکات سامنے آنے لگتی ہیں۔ اہل تصوف بند آکھوں سے مشاہدہ کی عالت کو ورود اور کھلی آگھول سے مشايده كي حالت كوشهود كيت إلى-

سوال: مراقبہ میں ایک خیال پر توجہ مر کوز کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھ لیس کس مراقبہ میں جو بچھ نظر آتاہے وہ محض خیال ہے۔ آپ کااس بارے میں کیا موقف ہے؟

(محد عرفان-سر كودها)

جواب؛ مراقبه میں جو کھھ نظر آتاہے وہ سب کاسب محض خیال نہیں ہیں۔ جب ہم بیداری کی زندگی پر غور كرتے بين تو مارا تجرباتي مشاہده بيرے كه مم اس وقت تك كھانا نہيں كھاسكتے جب تك مميں كھانا كھانے كا تحیال ند آئے۔ ہم یانی تبیس فی سکتے جب تک ہمیں یانی پینے کا خیال ند آئے۔ یہ اور ہات ہے کہ ہم نے اس خیال کا نام موك باياس كهاموام.

والرامين المرسع وفتر جانے كاحيال ندائے تو ہم دفتر تبين جائيں مے - امر واقعہ بدہ كد زند كى كا ہر عمل اس وقت ہو تاہے جب پہلے اس کاخیال ہمارے دماغ پر وار دہو تاہے۔ ہر انسان کی زندگی دو قسم کے خیالات پر سفر کرر رہی ہے۔ ایک قسم کے خیالات میں زمان اور مکان کی یابندی تنہیں ہے ۔ یابندی کو بیداری اور ازادی کو غواب کانام دیاجاتا ہے۔ خواب کے اعمال وحرکات جب بیداری میں مستقل ہوتے ہیں تواس کیفیت کا نام مراقبہ ہے۔ ہم کس بھی طرح خواب کی ڈید گی ہے افکار نہیں کر سکتے۔ مشاہدات اور تجربات بھی خواب کی اہمیت کو والمح كرية بين

د تدکی میں ہر فردان عمل سے گزر تا ہے کہ اس نے خواب ویکھا تلاؤ ہوا اور عسل واجنب ہو گیا۔ جس طرح بیداری میں اس عمل کے بعد عسل کئے بغیر ممازروزہ مہیں ہو سکتا۔

ای طرح واب میں بھی اس عمل سے مرزئے کے بعد عسل واجب ہوجاتا ہے اور عسل کے بغیر مماز

سائنس والوس نے جب مخلف آلات کے ذریعے نیند کے دوران دماغ کی برقی رو کا مطالعہ کیا تو یہ برقی روحالت بيداري كے مشابعہ ثابت موئی۔ كوياسوئے والے انسان كادماع عمل طور بر مستعد يا يا حميا جو اس بات كا جوت ہے کہ مادی اعتبارے توالمان مارے سامنے معطل حوال میں موجود ہے لیکن اس کا دماغ حالت بیداری كى طرح متحرك أور مصروف عمل ب













اس اہ کے معنامین میں حصرت آدم، معجزات رسول اکرم ملی الفیلم، مثنوی مولانا

روئم ،اسم اعظم، ئيكنالو كي اور مسلمان ،حيات بعد از موت، بينائزم ادر بوكا، بنت رسول مُناتِيكُم حضرت كلثوش، سيا واقعد، چرے کے گلاب کیے تھلیں سے میزول ہے ، او نتی بیٹے تئ ، اندلس کا فاتح ، لوانا ل کی دنیا بیں انتقاب ، مصنوعی فہانت ، 70 بِرْ أربرد ے 18 بزار عالم جبکه سلسله واز مضامین میں اور الی اور نبوت، آواز دوست، تا شامت ، صاحب خلق عظیم منگانگی پیراسائیکلوچی، حمیارہ فریکوئٹسی، محفل مراتبہ، پراسرار آدمی علم الاعدادادرانسان، اللدر تھی، آپ کے مسائل شائل شخصہ اس شارے سے منتخب کروہ تحریر "نفسیات اور جسمانی بیاریاں" قار کین کے دوق مطالعہ کے ل دی جاری ہیں۔

واكمواولس فقرطع

منتع میں اب تک بے شارا مٹی بایو کاس ایجاد مو حکے ہیں اور مورسے ال

یہ تھیوری اپنی جگہ درست سبی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی جھلائی نہیں جاسکتی کہ جرافیم کا



جرافيم كي تفيوري \_ متعارف كروايا جس كي

بدولت بد بلیادی نظریه وجوديس آياكه يماري كا آغاز جرافيم اوران كے بيداكروه

زہر ملے مادول سے ہوتا ہے۔ اگر بیاری کو ختم کرنا متعود ، وجراحيم كو حم كرنابو كا بدينياد الى مضوط

وقی کہای کو علاج کا محر تسلیم کیا جائے لگا۔ اس کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/

ملہ جسم پرای وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب جسم لینا و فعند کر سکے و

ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے خود کار

قوت مدافعت بھی پیدا کی ہے جو شب و روز کروزوں

جرافیم کا جملہ ناکام بناتی رہتی ہے۔ یہ قوت مدافعت

مخلف وجوہات سے کم ہوجاتی ہے۔ کیکن سب سے زیادہ

کردار ہمارے جذہات ، خیالات اور احساسات کا ہے جو

بڑی حد تک جسم پر از انداز ہو کر قوت مدافعت میں کی

یااضافے کا موجب بنتے ہیں۔

یااضافے کا موجب بنتے ہیں۔

ہمارے جسم پر ہمارے ذہن کی تھرانی ہے جبکہ
دہن جسم کے تالع نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن
افعال بلاواسط یا بالواسط طور پر ہمارے جسم پر اثر انداز
ہوتے ہیں۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی، مشکل نہیں
کہ جرافیم کے سد باب سے مجمی زیادہ جذبات و
احسارات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ بی جلے کے
احسارات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ بی جلے کے
احسارات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ بی جلے کے

یے جانے کے لیے کہ ہمارے وہن اور جسم کے در میان کتنا مہر العلق ہے۔ مندرجہ ویل چند مثالیس کارآ مد ثابت ہول گی۔

خوشی کی حالت میں جلد کو خون پہنچانے والی شریا میں کیدم سے اندرونی حصول سریا میں کیدم سے اندرونی حصول سے خون سمت آتا ہے اور ان ہیر وئی شریانوں میں محمر جاتا ہے جس کی وجہ سے چہر سے پر سرخی نظر آتی ہے اور باتی جسم میں مجھی ترو تازگی آجاتی ہے۔ وہن خوشی کا احساس کرتے ہی دوران خون میں شریابول کا احساس کرتے ہی دوران خون میں شریابول کا سکنل محمیجا ہے۔

اگر ذہن پر خوف کا غلبہ ہو جلے او چرے کا رنگ کرتی ہیں۔

اڑجاتاہے۔اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ خون جسم کے بیرونی حصول سے نکل کر اندرونی حصول کی طرف رش کر تاہے اس سے میے کہ دماغ کو خون کی سیالی بورے طور پر نہیں مل پاتی جس کے نتیج میں چکر کر جائے ہیں۔

سی خطرے کی صورت میں بے انہا جستی پید اہوتی ہے جو لڑنے پاہمائے میں کام آتی ہے۔ دل کی وھڑکن جیز ہوجاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈ کی رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سخار میں خارج ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سخار

بہت زیادہ خوف طاری ہوجائے تو استویال و میلی برجاتی ہیں اور اسہال شروع ہوجائے ہیں۔

پر بات ہیں بھی جیجان آلکیز خیال سے مردوں کا فعل تنیز ہوجاتاہے اور بیشاب زیادہ آتاہے۔

مسرّت کی حالت میں تیزی آجاتی ہے جبکہ عم اور فکر کی حالت مین آدمی آہشہ آہشہ جلتا ہے۔ پیریشن سدھ میں رکاالسر سو اہو تا ہیں۔ کمو کک

ڈیریش سے معدے کاالسر پیداہو تاہے۔ کیونکہ معدے کی طوبتوں کا خراج وسٹر بہوجاتا ہے۔ خوفزوہ لوگ انقلو سنزا کا انٹر جلدی

تبول کرمے ہیں۔ نفرت، حسد اور جذباتی تناؤے سے دماغ کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور سر در دید اہو تاہے۔

جو لوگ ایک مدت تک افسرده ره کر زندگی گزارتے بین وہ جوڑون کے درو میں بہت خلد مبتلا ہوتے ہیں۔

نفسیاتی الجمنین انسان کی یادداشت کو متاثر



بے اطمینانی، عدم و کھیں، تشویش، پریشانی اور تظرات ہے جسمانی تعکن پیدا ہوتی ہے اور بے خوالی ك شكايت سائے آتى ہے۔

ہم آ کھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا تقریباً نصف عمل ہمارے دمائے میں انجام یا تا ہے۔ اس کیے وماغی کیفیت اور جذبات کااثر ماری بصارت پر ضرور یرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہو گا کہ سخت پریشانی، محبر بہك اور بدحواى كے عالم ميں بعض او قات سامنے رکمی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔

تمام جذباتى روبول ميس نظام دوران خون لازما متاثر موتا ہے۔جولوگ مسلسل ذہنی تھکش میں مبتلا رہتے ہیں دوعمو المذیریشر میں متلا ہوجاتے ہیں۔ ببت جلد مفتعل موجائے والے لوگوں میں امراض قلب كابيدا ونابهت آسان موتام-د بی ہو تی احتیاجات، لاشعور کی شدید مفکش اور طبیعت کے حساس بن کی وجہسے دے کے حملے زیادہ

الوتيا-خوف اور تشویش کی حالت میں خون میں شکر کے تناسب میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جب خوف اور تشويش دور موجلت بين توقدرتي تناسب بحال موجاتا ہے۔ مرجب کوئی مض ایک طویل عرصے تک جذباتی تناؤ،خوف اور تشویش میں متلارہے تو اس کے خون میں موجووشکر کا تاب مسلسل کربرر بتاہے اور في بيلس كاموجب بلاعي

فوف كي حالت ميس جي متلا تا ہے۔ زعری میں مسلسل تفتی رے تو معدے کے سرطان کے مطرات موجوور سے ہیں۔

دل فکت کی عالت میں بھوک مر جاتی ہے۔ جلد میں موجود لشوز اور شریانیں جذباتی عوامل میں برابر کی شريك موتى بين - چنانچه جذباتى تكاليف اور خراييول كا اظهار جلد پر خارش اور ایمزیما وغیره کی صورت میں ہوتاہے۔ پتی اچھل آتی ہے۔

مسلسل نابنديده ماحول ميس رمنااور ابيخ جذبات كودياتے رہاالرجی پيداكر تاہے۔

جنسی امراض میں مبتلا لوگ زیادہ تر خیالی اندیشوں کی وجہ سے بھار ہوتے ہیں۔ عموا جنسی خرابیان عضلاتی نہیں بلکہ افعالی مواکرتی ہیں۔ مناصب زیادہ احساس مناہ کے ہاتھوں نقصان پہنچتاہے۔

عورت کی ذہنی اور جذباتی کیفیات حیض پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نظام کو نے قاعدہ بناویتی ہیں۔ تشویش کی حالت میں جھاتیوں میں دورھ کا نظام عجر جاتا ہے۔ دوران حمل عورت کی ذہنی کیفیات جينين يرتهي اثرانداز موتي بي-

ان مثالوں سے میہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ دماغی حالت میں کسی بھی شم کی تبدیلی انسان کے جسم میں موجود قوت مدافعت میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مدافعاتی نظام اور ذہمن کا ایک ووسرے سے ممرا رابطہ ہے۔ مدافعاتی نظام کیمیادی رطوبتوں کے ذریعے دہائ کومعلوات فراہم کرتا ہے اور دماغ مدافعاتی نظام کو برقیاتی سکتلز کی ترسیل کرتا FEED BACK وہتا ہے۔ رابطے کے اس عمل کو LOOP كانام دياكيا ب

مدافعاتی نظام میں لمفوسائیس کا کروار بنیادی اہیت کا مامل ہے۔ یہ لمفوسائیس hymus

179

روتےرہے ہیں اور ای عم میں کھلتے رہے ہیں۔ یہ روش محطرناک ہے حالا تک محض این سوج کو شبت بنالینے سے ان بے جا پریشانیوں اور تفکرات سے بچا جاسکتا ہے۔ نفرت، حد، وشمنی، عداوت، جیسے جذبول سے اسے آب کورسجائے رکھنا بے حدضر وری ہے۔ یہ منفی جذبے جسم کو گھن کی طرح چاہ جاتے ہیں۔حساس لوحوں کو خصوصی طور پر اینے میں بر داشت کامادہ پید اکرنا جاہے اورخوش وخرم ... رہنے کی عادت ڈالنی جاہے۔ ایڈ جسٹ ہوجانے کی صلاحیت ہمارے وہن میں قدرتی طور پر موجود ہے۔

جب صور تحال كا تبديل موناممكن نظرينه آتا موتو ذہن اسنے آپ کو تہدیل کر لیتا ہے اور ناگزیر حالات سے سمجھونہ کرلتاہ۔

مارالاشعورايك كمپيوٹرى طرح ہے۔ جمع با قاعدہ ایک پروگرام FEED کرناپر تاہے۔ واس پروگرام ك الرات مارك الشعوري افعال من مجى ظاہر موت بیں۔ اگر ہم اینے لاشعور کو خدشات بے تقین، وسوسول، پریشان کن خیالات اور ناکامیوں کے جذبات FEED كرتے رہے توشعوري عوامل ميں بے چيني، بد ولی اور منفیت واخل ہو جاتی ہے۔

ال كى بجائے اگر ہم صحت منداند خوالات، مر بوط نصب العين اور جامع برو كرام FEED كري تو ما تج کے طور پر ہمارے شعور کونے شار عبت خیالات، معوس معاوير اور مضبوط لاتحه عمل حاصل مو گال جو میں زندگی کو بہتر اور کامیاب انداز میں مر مرف یا مدوونے گار

Gland کاورBone Marrow سروروروت ہیں جہاں سے بید دوران خون میں شامل موجاتے ہیں۔ به میشد الرث رسم بین اور جو نبی کوئی نقصائده عضر جم میں داخل ہو تاہے سیال پر حملہ آور ہوتے اور اس کامقابلہ کرتے ہیں۔ جسم مین کمفوسائیس سے ذرا مخلف فلیات مجمی یائے جلتے ہیں جنہیں Macrophages كهاجا تاب-ان كاسائز لمفوسائيس سے تھوڑاسابراہو تاہے یہ بھی جسم کے دفاع میں اہم كروار اداكرتے ہيں۔ يہ فليات بڑے حساس ہوتے ہيں اور جذباتی وجوبات کی بنامریر ان کی کار کردگی متاثر ہوتی ہے۔ فکر، پریشانی، خوف، تشویش یا کوئی بری خبر سننے کے متیج میں حواسی نظام پر زور پڑتاہے اور جسم کی قوت مدافعت سی مجی باری کے خلاف کم موجاتی ہے۔ ال تمام بحشد يبات اظهر من المس بكك

جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے وہنی سوچوں» خیالات اور نقطه نظر کو مثبت بنانا بے مد ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں خوشکوار واتعات كے ساتھ ساتھ سلخ سانے اور ناخو شكوار عاد \_ مجی پیش آتے رہتے ہیں۔اور ان سے انسان متاثر مجی ہوتا ہے لیکن بیہ تار کھاتی ہونا جاہے۔ ہماراروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک بی سانے پر ہر مخص کارو عمل مختلف ہو تاہے۔ بعض لوگ توچند محول کے بعدی اس حادثے كو فراموش كردية بين - يكو لوگون ير چندا دنول تک ان کااثر رہتاہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میداثر خود بخود مختم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض لومی الیے بھی ہوتے ہیں جواس تلخ سانے کو لیے اور بری طرح حاوی كر ليت بين وه ون رات اى مان كم كارونا







اوروسنج وعریض میدانوں سے گزر تابوا اٹھارہ سو
میل کی طویل مسافت طے کرکے بحیرہ عرب سے
جا میا ہے۔ دریائے سندھ نے بزاروں سال کئ
تہذیبوں کو بنتے اور منتے دیکھا ہے، دریائے سندھ
وادی مہران کو دو حصول بالائی سندھ اور زیریں سندھ

وادی مبران کو دو حصول بالانی شده اور زیری سنده میں تعتبیم کر تاہے۔بالائی شدھ کے شال مغربی حصہ میں صوبہ بلوچستان کی سرحدوں کو چھوتا ہوا قدیم شہر ... لاڑ کاند، آباد ہے۔ سندھ کی ہزاروں سال

پرانی تہذیب کا این ہے۔ کسی دور میں بہال لاڑک قبلے کے افراد بسیرا کرتے تھے۔ لاڑک قبلے کے نام پر اس بستی کا نام لاڑکانہ بڑمیا۔ یہ بستی رفتہ

رفتہ پر بے علاقے کاصدر مقام بن گئے۔ اس علاقہ کو صدیوں سے جانڈ کا بھی کہاجاتا تھا۔ کیونکہ یہ علاقہ جانڈ یو تک یہ علاقہ جانڈ یو قائل کو جا گیر شل طا تھا۔ آج بھی لاڑ کا نہ صلع میں، جانڈ یو قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ لاڑ کانہ نے کلیوڑوں اور تالیوروں کے دور شیل بہت ترتی کی۔ یہ شہر ایک اہم تجارتی منڈی کی شکل اختیار کر میا۔ حتی کہ اسے سیاح "منده کا عدن" کے افتیار کر میا۔ حتی کہ اسے سیاح "منده کا عدن" کے ان بیشہ تام سے نکارت پیشہ تام سے نکارت پیشہ



بازار موجود ہے۔ صرافہ ، کیڑے، جوتے اور عام استعال کی اشیاء کی سینکڑوں کانوں پر مشمل یہ لاڑ کانہ کاسب سے بڑا ہازار ہے۔ ایک اور ہازار کسی دور میں سیخوہازار کہلا تا تھا آج اس کی جگہ بند روڈ کی دونوں اطراف الیکٹر انکس ، کتا ہوں اور دیگر اشیاء کی عالی شان و کانیں بن مئی ہیں۔ ریشم ملی میں کیڑا اور شان و کانیں بن مئی ہیں۔ ریشم ملی میں کیڑا اور کراکری کا سامان ماتا ہے۔ دیگر بازاروں میں کشان بازار، صرافہ بازار، اناج مندی اور کینیڈی مارکیٹ

قابل ذکر ہیں۔ لاڑکانہ کی اہم مڑکوں میں بند روؤ، قائد عوام روڈ، حیات محم شیر پاؤروڈ اور محم بن قاسم روڈشامل ہیں۔ لاڑکانہ ضلع چاول کی بیدادار کی وجہ سے پورے مسوبہ سندھ ہیں مشہور ہے۔ لاڑکانہ کی ایک اور اہم سوغات یہاں کا مشہور میوہ ہے۔ افرادادرماہرین کی آمدور فت کے باعث شہر کی اہمیت میں اسک میں اسک اضافہ ہوا۔ قدیم زمانے سے سندھ میں ایک کہاوت مشہور چلی آرہی ہے جس کا مفہوم میہ ہے کہ "آرمی اسکورو گھومو۔"

موئن جو ڈروا پیڑ پورٹ لاڑ کانہ شہر سے اٹھارہ کلو میٹر کے فاصلے پرواقع ہے، ایئر پورٹ سے بذریعہ کار بیس منٹ میں شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ خویصورت ایئر پورٹ 1963ء، 1964ء میں تغییر ہوا تھا۔ میں ایئر پورٹ 1974ء میں اس کو

مزیدو سعت دی گئی۔

لاڑ کانہ نے تعمیرات کے
لاظ سے نمایاں ترقی کی ہے اور
شہر میں واخل ہوتے ہی یہاں کی
جدید اور خوبصورت عمار تیں
این جانب متوجہ کرتی ہیں۔
مندھ کے دیگر شہروں کی
طرح لاڑ کانہ میں بھی ایک شاہی







اس خوش ذاكته مٹھائی کی لذت آپ مرتول فراموش شه كرسكيل معيد امرود یہاں کا خاص جب شام کے

مائے میلنے تکتے ہیں

توشیر میں کماب، پکوڑے اور جانب کی دکائیں چک المفتى بين اور مرميول كاموسم موتويبال أنس كريم مے دور چلنے لکتے ہیں۔ لاڑ کانہ میں خالص مکھن بری آسانى سے مل جاتا ہے اور بال ، خالص شہد مھى .... ا لاز کانه کی آبادی میں ملازمت پیشه، تاجر اور زمیندار بھی شامل ہیں۔ جیخ برادری یہاں کی سب

ے بڑی براوری ہے۔ براوری کے زیادہ تر افراد كاروباركے بنيد سے مسلك ہيں۔اس كے علاوہ يہال بهيئور سومر و، عماسي، كلورو، قادري، جانديو، ميمن، النيو، ماچھی، جنوئی، ابراد اور سید برادربوں کے لوگ مھی آباد ہیں۔ 1947ء کے بعد مندوستان سے ہجرت

كر كے آنے والے لوگوں كى مجى بڑى تعداد يهال آباد ہو بھی ہے۔ شہر میں شلوار قیض عموی پہناوا ہے۔اس کے ساتھ اکثر لوگ سندھی ٹونی اور اجرک کااستعال مجمی کرتے ہیں۔

مندھ کی تہذیب کے امین اس شہر میں علم کی پیاس بجائے کے لیے ٹاٹوی اسکول، ڈمری کالج، كرشل ٹريننگ انسٹيٹيوٹ، ليچرز ٹريننگ انسي فيوٹ، خواتین کے لیے ٹرینگ کا فج، لام کا فج اور میڈیکل كالح موجوديل-

مرى ايخ شاب ير موتى ب توشير كے در ميان نے گزرنے والی نہر، راکش کینال پر رونق بڑھ جاتی







فخر لاڑکانہ بی کو حاصل ہے۔ تحریک کے دوران افغانستان کی طرف مہاجرین کی پہلی ٹرین لاڑ کانہ ہے چل-موبه سده من پیلی خلافت کا فرنس ای شمر میں منعقد ہو کی۔ لاڑ کانہ کو بید فخر بھی حاصل ہے کہ سدھ مخٹن ایسوی ایش کے مربراہ مرحم سر شاہنواز بھٹو کا تعلق لاڑ کانہ ہی سے تقلہ پیر علی محمد راشدی اور ور حسام الدین راشدی نے اپنی محافت اورسیاست کا آغازای شمرے کیا۔ قیام یاکتان کے بعدسده كريمك وزير اعلى محمد الدب كمورواي شمر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سابق وزیر اعظم دولفقار على بعثوم حوم، سي نظير بعثو، متاز على معتو، مولانا جان محمد عبای، مردار واحد بخش محموے نام لار كاند شمر كو متاز حيثيت ولات جيد شمرك ويكر الهم سیای اور سای شخصیات میں قاضی فضل الله مرع م المريد حيدر بخش جؤكي، عبد الفور بمركزي اور کئی متاز نام شامل میں۔ روحانی حوالے سے حفرت محد قاسم شوری صاحب کا اسم گرای تمایال ہے۔

ہے۔ الل فارکانہ روزمرہ کی دفتری اور کاروباری معروفیات میں سے کھیلوں کے لیے وقت تکالنا نہیں بھولتے۔ شہر میں جدید طرز کا اسپورٹس ممپلیس اسٹیڈ می موجووی ہے۔ یہ 1964ء میں تعمیر ہوا تفام يهال كى نئ نسل كركث، باك، قث يال اور والى ہال کی شوقین ہے۔ لیکن ان کھیلوں کے باعث سدھ کی مشہور روایتی مشتی، ملا کمراد کی معبولیت میں کوئی كى نيس آئى ہے جس كے مقالم برى ثان سے

موئن جو دروسف لاركائه كويين الاقواى حيثيت عطاكى بيد نه صرف ياكتان بعرب بلكه ونيابحر سے سیاح، سدو کی ہزاروں سال پرائی تبذیب کے اس موند كو ويكف أت بيل بهال ايك عاب مر مجی ہے۔ یاکتان کے کی تعلیمادارے طلبہ کے لیے موئن جوورو کے تعلی دوروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لاڑ کانہ عن کلیو رادور کے ایک گورٹر شاہ بہادر کا ایک مقبرہ میں ہے جس کا شار تاریخی عارثوں يل بوتاي

موید سده می خلافت تحریک کا آغاز کرنے کا

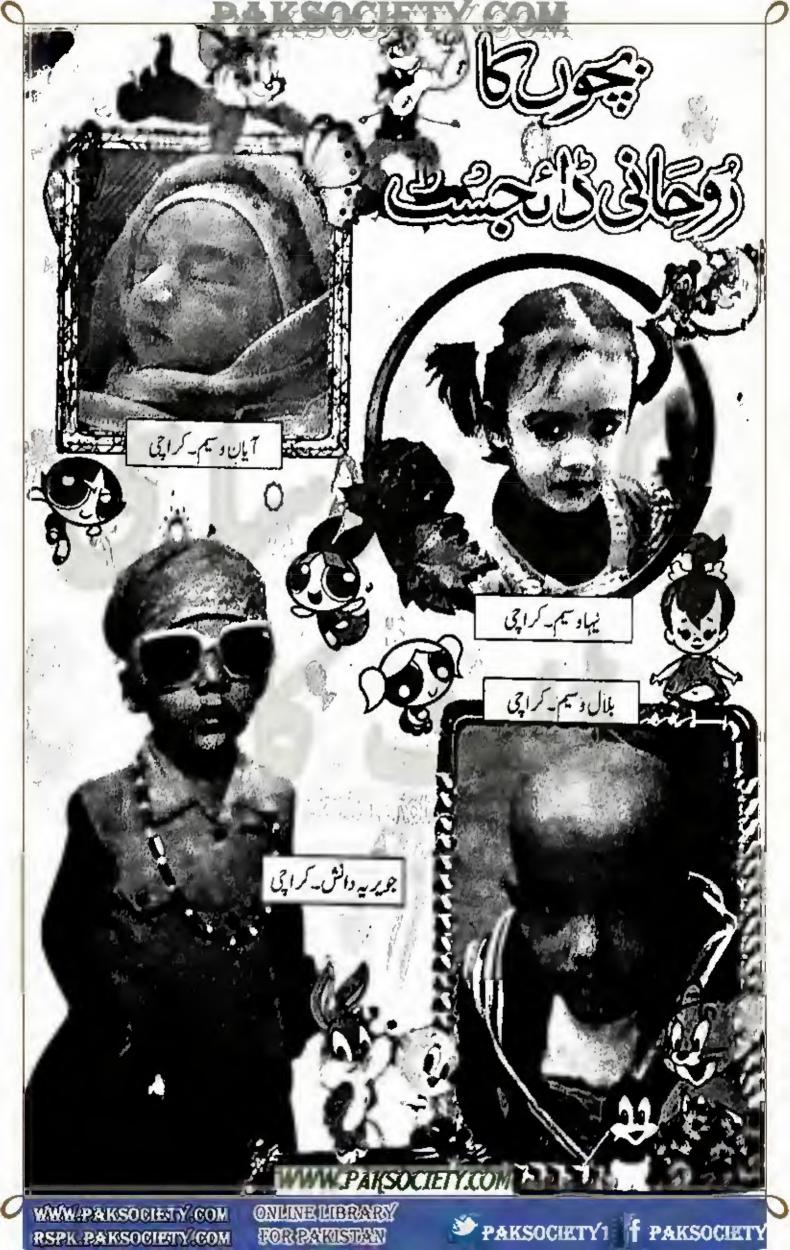

بادے میں بہت سے سروی این مرون پر م محادرے اور کہاوتیں کمی كى يىل- ئولونے و كھى ول انسان، چ نم برند اسين اسين

ہے اپناغم بیان کیاتو بوڑھے برگد کو اس سے بے تحاشہ جدردی محسوس ہوئی۔اس نے لیٹ ایک زم ونازک شاخ او او کے سریر کھیرتے ہوئے اے تسلی دی، جس سے ٹوٹو کو کچھ سکون ملااور تھوڑی ہی دیر بعنہ وہ بوڑھے برگر کی

مردل کی راہ سے اور سورج طلوع ہونے تک اینے بسرول میں وسیکے رہتے ہے۔ ہر طرف خاموشی اور سكوت وكي كربر كد كابوژهاور خت جلدى او تلخف لكا اور دیکھتے ی ویکھتے گہری نیندسو کیا لیکن اس مجرے سائے

شفيق آغوش مين سوسميا\_ ان کے بعد اکثر ایبا ہوتا کہ انتہائی سرو راتوں میں بوڑھا برگد اینے اوپر آنسوۇل كى نمى محسوس کرتا۔ گر پھر مجھی اس نے ٹوٹو کو نہیں ڈانٹا۔ آخر ایک روز ٹو ٹونے خو وہی ایک کہانی شروع کردی۔ ٹوٹونے کہایہ ان ونوں



محمد احسن. کراچی

میں اچانک ہی مید میں، می کی آواز کے ساتھ اس کے ائدر نمی ازنے کی۔ سرو ترین دات میں ہمگنے کے اصاس نے اس کی نینر توڑوی۔ رید کون بدتميز ہے جواتی مردی میں رات کے وقت مجھ پر یانی ڈال رہائے۔دہ غمے اور سردی ہے كانتي موكى آوازيس بولا\_

بير نو تو طوطا تقاله جو اس کی شاخوں میں منہ چھیائے فاموفی سے آنسو بہار ہاتھا۔

معاف کرنا برگد جانیا! میری وجه سے تمہاری نیند خراب ہو لی۔ اس نے ندامت سے آنسو بوجھتے ہوئے کہا۔ بھائی لوٹو! اگرتم براند مالو تو میں تمہارے رونے کی

وجه يوجه سكما بول- بوڙھے برگد نے دوستانہ انداز میں کہا۔

میری ال سے جدا کرکے ایک آدمی کے حوالے کرویا ملا-مان سے جدا ہوجانے کی دجہ سے میں بہت اواس اور يريشان ريخ لگا تفار اگروه آدى مجھے اتنی زياده توجيه

🛭 اور تحفظت وينالو شايد من مرجكا 🛭 ہو تالیکن اس نے نہ صرف میرا

چند ونوں کا تھا۔ تب مجھ

خیال رکھا بلکہ محصر اس قابل کر دیا کہ میں اس کی زبان من بات چیت کرسکول مجمع بولنا الکیا تو میل مر وقت ائی میشی باتوں ہے اس کا ول بہلانے کی کوسٹس کرتا رہتا، میرے ای طرح ہو مجھے پر دہ مجھ سے خوش ہو کر ملے سے بھی زیادہ میر اخیال کرنے لگتا۔ میں وہاں اچھی

کیا کرومے ہوچھ کر۔ یہ سمجھ لواپی قسمت پر رو رہا موں۔ ٹوٹونے ایک سرد آہ بھری۔

كيابوام تمبارى قسمت كورا يتم بط توبور کھے بھی تواچھانیں ہے۔ساری ونیا جھے برا سجھتی ہے دنیامی میری بوفائی کے قصے مشہور ہیں۔ اس



ا زند کی مزار رہا تھا۔ لیکن پھر بھی کہیں کچھ کی تھی۔ میری زیرگی اداس تھی۔شایدیس اس تیدی زندگی ہے منك أيكا تفادر أناو موناجا بتا تعالم من جابتا تفاكه كاش اوه غودی میرے دل کی بات سمجھ لے اور مجھ آزاد کردے۔ لین بد سرف میری بعول تھی۔ انٹر ایک روز ہمت كركے بين في است ول كى بات اس سے كہدوى۔

میں اس سے جواب کا منظر تھا، لیکن وہ کو تی جواب وبي اخير طاكما-

میں نے دوسرے تیسرے ادر کم چوشے دن مجی اس سے میں بات کی، لیکن اس نے پھر مجی کوئی

جب میں نے یا نجویں دن مجی اس سے میں بات کی توغمے ہے بے تعاشہ چنتے ہوئے کہا کہ تم جھے یہ جارے ہو کہ یہاں میں نے عمین قیر کرے رکھا ہوا ہے۔ جو عیش حمیس بہاں ملا ووسب جھول سے تم مجول سے کہ میں نے مہارے آرام کائس طرح خیال رکھا، جہیں يهال كوكى تكليف ندموني دى بميشه المجته سيه المجها كلايا-احسان فراموش اور بوفا طوطے الميس جامنا تھا لدایک ندایک دن تم این اصلیت و کھا کے رہو مے۔ تم بھی کس کے نہیں ہوسکتے۔

آوی کا عصد اتنا کھی کہد کر مجی کم ند موالو اس نے معے دولوں ہاتھوں سے پکو کر میری ٹانگ مروز وی۔ یہاں تک کہ میری آئکھیں بھی دخی کردیں۔ ہیں تکیف میں بڑے اٹھا، پھر جب اس مخص نے مجع بغرے سے اہر پھینک دیا تومیرا غصے اور تکلیف ہے براحال ہورہاتھا۔ میں سوچ بھی نبیں سکتا تھا کہ وہ میرے ماتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کرے گا۔ الدوي كاحق ما لكنے يراس في ميرے اور في في وفا موسنے کی مبرلگاوی تھی۔وہ مخص نہیں جات تھا کہ ایک

پر ندے ہے اس کی ازان کاحق چھین لینابر اظلم ہے۔ الكلف كمار مر ابراحال بوربا تما- ميل كم ديرتك دك كرسكون كاسانس ليناجا بتنا تفارليكن محله كى یلی ہوئی ملی کی للیائی ہوئی نظروں نے معے اتنی مجی مہلت نہ دی۔اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے زخی جسم ير جيب ليي، من في بواك ووش ير اسع يرول كو مجیلالیا۔ فیلے اسمان کی وسعتوں اور تازہ ہواؤں نے مجعے حوصلہ دیا۔ بید شاید آزاد فضا میں میری پہلی اڑان بھی۔ ہوا کے بازوؤل پر پرواز کرتے ہوئے میں اپنا ہر د کھ اور ہر تکلیف مجول میا تھا، مچھوٹے چیوٹے محمر، کھیت، در جت، مبرو، بہاڑ، جیکتے ہوئے جمرتے مجھے بہت بیادے لگ رہے تھے۔

يرندون كے غول كے غول اڑتے ہوئے ادھر ہے او سر علے جارے متے میں مجی ان کے ساتھ مولیا اور پھر تھک کر تمہاری شنیق بناہ میں مہمیا اور اب میں مير استقل ممكانابن كيا-

الوال ايك آزاد زندكي كزار رباتفا- لين فطرت سے عین مطابق، لیکن اضی کی تلخ یادی اب مجی اے بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ سوچنا کہ کیا واقعی اس نے آدی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایسے میں بوڑھا بر کد اسے سمجھاتا کہ کسی کے براکہہ دینے سے کوئی برانہیں ین جاتا۔ اس طرح انسان کے بوقا کہد ویے سے تم ب وفانبیں بن محتے۔ تم فے جو کیا ہے ملک کیا ہے۔

لیکن پھر یہ کہاو تیں اور محاورے اسخر کیوں مشہور ال ... ؟ طوطا چشی کے بارے میں ٹوٹو بحث پر اتر الله ... اور كد شفقت سے جواب ديے موے كہا۔ مجھے یقین ہے یہ ساری باتیں کم از کم تم پر صاوق تہیں التي - يول ان كى بحث فحم مرجال -كانى عرصه كزر حميا- توثوكى خوش اخلاتى ديكه كرسى

پر ندوں نے اس ہے دوسی کرلی تھی۔ ٹوٹودن بھر اینے ودستوں کے ماحمد محومتا بھرتا، لیکن رات کو بھر اینے ب سے پرانے اور گرے دوست بوڑھے برگد کے در مست کے ہاں بھی جاتا تھا۔

اب خزال کاموسم آپہنجا تھا۔ ہریالی اور سبزے کی جگد زردی جمائن تھی۔ور ختوں کے سے لوٹ کر کرنے تکے۔ بوڑھا بر گداب اور بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے زیادہ تربیت ٹوٹ کر جھر کے تھے اور شاخیں سو کہ منی محس - مہال بسیر اگرنے والے پر ندے کہیں اور ملے م عقد صرف ایک لونا تھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔

بوڑھابر گداکٹر اس سے کہا۔ دوسرے پرندوں ک طرح اب حبین مجی کوئی اور جگه حلاش کر کینی چاہیے، کیونکہ اب ند میں حمہیں دن میں تھی وحوب ے بچاسکتا ہوں اور نہ ملے کی طرح رات کو میری ترم شافیں جہیں آرام دے سکت ہیں۔

ٹوٹو ہر مرتبہ سختی سے انکار کرویتا، وہ کہتا سیا ووست وہی ہے جو مصیبت بین مجی ساتھ نہ چھوڑے اوريس تمهاراسجا دوست بول-

بر کد کا در خت اس کی بات س کر خاموشی سے سرجه كاليتاب

یه مشکل وفت بھی جلد ہی گزر کیا۔ نن کو نیلیں محوض فكس اورجب درخول يرفعي أميخ تويهال ے جانے والے پر ندے مجی ووبارہ لوث آگے۔ اب بوڑھابر گدود سرے پر ندوں کے سامنے ٹوٹو کی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ ٹوٹونے برے وتت من مجى اس كامما تدنه چوزااور ايك سيح دوست . ہونے کا فیوت دیا۔ دو مرے پر ندے ہے سب س کر شر منده ہو جاتے، کیکن ٹو ٹوخوش ہو کراس کی شاخوں پر

نیں لیں کرکے زور زورے جھولنے لگتا۔

ایک روز اولوحسب معمول وانے دیکے کی تلاش میں تھا کہ اڑتے اڑتے اے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ینے سے اے بکار رہا ہے۔ اُولو نے نیجے جمک کر د یکھا... بدوی آدمی تھاجس نے اسے بجین سے مالا تھا۔اس نے دورے اے بیجان کر آوازیں وی شروع كردى تفيس ـ ٹوٹو بحل كى ئى تيزى ہے ينج ليكا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ کیا۔انسان کی محبت دیکھ، ٹوٹو جیران سا تھا کہ یہ دی ہے جس نے اسے انتہائی حقارت سے بے عزت کر کے محمر سے باہر سیمینک دیا تھا۔ آج وی مخض اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے كهدر باتفا...

میرے بیادے ٹوٹوا میں تم سے بے حد شر مندہ ہوں۔ جھے معان کر دو.... شاید میہ تمہاری عی بدوعا تھی کہ میں تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہ کرسکا اور کمرے میں بند ہو کر صرف عمهیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید سے تم پر بے وجہ ظلم كرنے كى مزامى تقى بس روروكر ول عى دل ييس اين زیادتی کی معافی انگرار ہاتھا شاید تب بی میں وہاں ہے قرار مونيس كامياب موكيامون-

اس آدی نے کہاٹوٹوا تم آزادی کا حق مانکتے میں درست من بہووفاتم نہیں بلکہ میں بی بے وفاتھا۔ جاؤ فوال يه آزاد فضاعي تمهارے ليے بين تم ايك آزاد چھی ہو۔ حمہیں آزادی رہنامانے۔

انسان، طوطے کو اسے پاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت کہ رہاتھا اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسامحسوس کررہاتھا جیسے آج عی اسے معنون میں آزادی حاصل ہوئی ہو۔





RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTAN



اس نے یو چھا: آپ کہاں جارہ میں کم تھے۔ ایک سیٹ خالی تھی، مگروہ پھر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ 🗗 ... ایک بچه کهلی مرتبه اسکول فلال گاؤل میں ایک مریض کو ایک آدمی بولا: جناب!

یرونیس صاحب نے چونک کر کہا: استادنے دیکھاتو ہو چھا: مریض کے لیے تو آپ کی دوا کائی میں جلدی میں ہوں، جیسے کا دفت

نیج نے جواب دیا: (مرسلہ: مہتاب فان کوئٹہ) (مرسلہ: میزاحد کراچی) جناب! میری امی کہا کہ عمیر احد کراچی) جناب! میری امی نے کہا کہ عمیر س میٹرک تک ای اسکول میں ای اے): میں آپ کی کوئی مدد اس کے پید میں بلی ہے۔ ڈاکٹروں کے مستجمائے کے باوجود اس کا وہم نہ لکا۔ (مرسلہ:مصباح شخ - کراین) افاقم ہو گئ ہے،اسے ڈھونڈدد۔ انقال سے اس کی آنت کامنہ بڑھ کمیا اور

ہے۔جس کے لیے آپ است فکر فاکٹروں نے سوچا یہ اجھا موقع ہے۔ انہوں نے آپریشن کے بعداس کو ایک مریض نے بلی کودیکھااور غمے سے چیزا

... (مرمل، فيعل عليد املام آبار)

ن اب (بينے سے): تم الي روپے اور بازار سے اجھا سا

(مرسلم: محد حدر شابد \_راولیندی)

ن ایک مخص نے ایک یات: بہلے ہم کرائے کے مکان طبیب کو دیکھا، جو کندھے پر میں رہے تھے۔ آپ یہ مکان میں بندوق اٹھائے کہیں جارہا تھا۔

بیٹا! تم گھر سین جادے ...؟ ہے۔بندوق کی کیاضر ورہتے ...؟ سیس ہے۔

كرسكتابول....؟

(مرسله: طولي دانش-كرايي)

متورث سے داوار کا پلاستر کول نضاب لے آؤ۔ اکمازرے ہوں۔؟ بیٹا: ابو پہلے تو آپ نے مجمی منع

ن خريدليا ب

(مرسله بسعديه مين كرايي) بين ١٠٠٠ لیا۔ چھٹی ہوئی تو یہ بچہ اسکول کے دیکھنے جارہاہوں۔ اعد بى ايك طرف كفرا بوكيا- أو مى في كها:

رہناہے۔

ن ایک ملازم نے اینے ہالک سابی: کیادہ کوئی خاص مسم کی ٹافی آپریشن کرناپڑا۔ ہے شکایت کی:

جناب! آپ کی اور آپ کے گھر مند نظر آرہے ہیں ...؟ والوں کی خدمت کرتے کرتے ہوڑھا آوی: ہاں! اس ٹافی کالی بی دکھاکرکیاکہ اخرہم فے مہارے میرے سر کے تمام بال سفید کے ساتھ میرے دانت چیکے پیٹ میں سے بل تکال دی۔ موجع بين-اب توميري تخواه مين موئيين-اضافه كروتيجي

> الك مجه سوية وي بولا: مجه كان ايك يروفيس ماحب بس بھی اس بات کا احساس ہے۔ یہ لوا میں سفر کر رہے تھے اور سوچوں

مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراپی میں مرکزی مراقبہ ہال جذبہ خدمت طلق سے تحت جمع مےروزخوا تین وحصروت کو بلامعاومدروعانی علاج کی سہولت مہا کی جاتی ہے۔خواتین و حضرات کو جمعے کی مج 7:45 بج ملاقات كے لئے غمرو ئے جاتے ہيں اور ملاقات في 8 سے 12 بج وديبرتك موتى باور مفتے كى ووپېر3:45 بج نمبروئے جاتے ہي اور ملا تات 4 بجے سے شام 7 بج تک ہوتی ہے۔ ہر بنتے، بعد نماز جمعہ عظیمیہ جائع معد مرجانی ٹاؤن میں اجما می محفل مراقبہ منعقد ہوتی ہے جس میں درود شریف، آیت كريمه كافحتم اور اجماعي مراقبه كے بعد دعاكى جاتى ہے۔ جمعے اور تفتے كے علادہ مواتین وحفرات ملاقات کے لئے زحت نہ کریں محفل مراقبہ میں وعا کے لئے اپنا نام، والدوكانام اورمقصد وعالخريرك ارسال يجير جن خوش لعيبول كحق مي اللدرجيم وكريم في جماري دعا كين قبول فرمائي بن وه اسية كفر مين محفل ميلا دكا العقاد كرائم اورحسب استطاعت غريول بين كما ناتشيم كري-

شاكر خالده جاويد خادر اسلم يعسري شابد خليل الزمان-والش حسن. والش ملى- والش عامم- ورخشال الجم- ورخشال معمود \_ دردانه بنت غازي \_ ولا در فنور . وكيد ر خساند ويثان كمال -ويثان إحسن رئيس النساه بيم راجه مهدالمانك راجه على راحت اطلاق - داحيله لسرين - راشد محوو خان - راني - رحمت لي لي - رفساند في نی ر خماند پاسمین - ر خشنده ظفر - ر ضوان احد - ر ضواند تاز - ر ضواند نامر ـ دمنيه اقبال ـ دفعت متعود ـ دفعت عابد - دفعت بها ـ دقيد فردوى درمشااحد دميز بامر- روبينه اسلم- روبينه اكرم روبينه ا والقفار . رويينه ياممين . رويينه الملم . روزينه اشرف رو في شاهد رياض مغير-ديمان على-ديماندخانم-ديماند كمك-ديماندنال-ديماند باسين رريحانه جاويد - والدحسين روابده سعيد وابده لطيف و المهد يرويزر وبيده نازر وبيده على رزد قاخان - زديند احمد ورين صديق. ولفا تبهم وزيره خالد و دانقة ارشابد ارينب عادل مائره في في - سام الإل-ماجده وسيم ماجدواين ماجده بيكم ماروعادل مواوشاب سمر انور برشار جال مروش كاشف - سعد قريش - سعدي المخام-سعديد مالان- سعديد ناز - سعيد احمد سعيده في في - سكين بالو- سلطان دى - سلطان ملى - سلمان خان -سلمان سعد - سلمان ملى - سلمى بيم - سليم آفال - سليمان اعظم - سمير اانسادي - سمير اكتول- سنبل قاطمد منتل دياش منيل المهرسيد احد على سيد آصف على سيد

كسواجس :- اتشه احر آمند نيم آمند شاكر آمند احد- آمند طابر- آمند خان- آكثه حسن- آمغ على- آصف محود-إحسان الله خان - احسان رياض - احسن رياض - احمد ليمل - اختر حسين ـ ارملان مغير ـ ارملان خان ـ ارم خالد ـ ارم على - اسلوارم -اسلوفيتي -استعل فاروقي -اشتيال شابد الشفاق احد موعدل - اشفاق إفرر آمف مديق اعاداموان اعظم على - آفاب احر- آفاب شند المرى يكم- الخنين اللاقسد المثل خان- أكبر على-أكرم ولاور الميازاحمه الميازعلى المياز محن امير الدين والجم مديق المجم ثاكر انع نور - اتورجهال - انت باتو - الطار في رانيله حسن - اليله رياض - ايمن خان - ايوب فيخ . بحاور بانو- بشرى آفاب- بشرى امد\_ بشرئ نياض ـ بال ما مديند بال قريش ـ بنتيس ني ني - بنتيس اشتياق- لي في فديه- برويو الور- بروين اخر- عابش بشير- تاع الديند مسين سيل حسين فاطمه حريله ميا- تؤير اخر- تهيند انور تهيند مقعود- تيور خالات القب مجروردي، الروت سلطاند روت فهزاد روااد شد روالي في حميد منظور عميد شمير الرب يرورز ماديد اصغر- ماديد ملل رجشيد اقبال مبله جكم- جمله بالو-جيله الخررجرين محررجيا محودر مائي مراور مائي يقوب مافظ اشفاق موعرل مافق عال مبيب احمد حسن فاروق حسين محد حنسدامد حنية لي في حيراجين حيرار ميل حيرا شابواز حنا

عاول يكي اشقال لي فورسام من كالسامد محود مامده نال ماي محود. باه فور طیار کلیا حسینات مجیب احمد محبوب عالم عن مكتدر فرابرايم. عد احن عمر احمد فر اللم عر المتيل. هر آمل. هرالمر عمراً قاب. عمدالمثل مان . عمدالمثل ثابد مراضل ملى عراكرم واخن عرائل الريد محداديس. محد بدالتغور. فحرير ويزر في جنيد. في حسن شايد عمد حسن مظیم - محر حسین ملی - محر منیف - محر خالد خان - محر د منوان - محد رفيق محرزير خان عرساجد فليف مراج مراج مر مرور شاكر محد سلطان \_ محرسليم خان و محرسليمان - محرشا بد - محرشنتي - محر تلغر - محر عارف و الدعد على عامر - على مثالات عرفيروز - عير على - عير عر- عير عراك-محد بنيب خان- محد تامر- محد تمل مصطفى في عديم خان- محد كليم- محد فيم فرويد احر عربافي عربام فرياس فريست مريال عمداعظم . محرمنيف، محرمبرالفؤر محود عالم محود يامر- مدرر عالم. مرادخان. مرذا زاير بابر. مرزاعمير حقيظ مريم نيل. سز ادريس مزكا فلي مسعود احمد مسعود كمال مثاق احمد معدق خان معطق مظهر معطق على مطلوب حسينا ومعزم حيدر مقول عالم . مضووا حد مضووعالم . بليداحمه بليد خان بليد معيد ممتاز اظهر منعود منقودعالم منود بابر منود سلطلند مثيبه باهي منيزه سليم-موكا خان - مهر النسام-مهرين التهد- مير جيين - مير تلهيم الدين- ميوند طاهر- تازش افروز- نازش جمال- ناصر عزيز- ناميد اكرم. بي طاهر . تبل خان . نبينه تميم. نجمه مرفان . تداخلور . عديم داشد- زبست آمام نمرين اخر . نسرين خادب تسرين جاديد. نسرين حدد وامر فد فيم احر فيم اخر فيم منور فيم مسود لعرت ارشد فرین الدین د نعمان خان منیم بلون د نیمه مظیم ر نیمه وحید. نفه دیاش نتیس احمد محبت سیمار نامید آخریدی د نمره کول - نمره نواز لواز شامه نود المحل فورجال لوشين . لويد احمه لويد معيب نويد فيفر ويدفعل بنال المدمد مق واجد حكى واصف حسين وجج الديند وجيبه خاند وحيد انور فاكثر فميدور بما نفيس مايول خودشيد بهاول معيم إسمين إسمين ومعند معيدو آياد: -اجل افرسعيدافركير - افر مير افي احرط لداخر محد ارجند ادملان رادشادر ارشد على ارم المد الهرامراد حيند آصف قريى آصف اعظم الكادام الخنين . اقبال على واقبال و اقرام واكبريما في المبرين والمحد محود الير يكم-اير- آمد- الم معيد الله بدر على برئ ثابد برئ معيد بشرى ديافرد بهاوالديند تابتده عبل حسين تسور جيل تورد وميند اقبد اوسد الأيان فيد ادر فيدراي قالمد في فيعل و تاوكل تكونور تامر جان محد جاديد جعر

دين على سيداي منين رسيد لوصيف ديدد رسيد دسن جاديد-سيد فرم عالم بدرات مل ميد ثابرا حرسيد شاب احرسيد عادف ملى مع م من جفرى سيد عرفان على سيد مقمت على سيد على سياد سيد فريد فل سد فواد احمد مهد مرشد حند سيد لعمان على سده قر التهديد وإسمين فائت ادم و شاليه تمود شازيه سعيد شازيه مادل شازيه عامر شازيم عول شازيه نور شان ماس شايدانور شاد بنير-شاده تيم-شاده يرويند شاده عاش شابده محود شابده نريد ثليه دان كول شاد ناز شاد سيم هم ميدرشوف الدين د شعيب خان د شعيب احد فكيل خان- كليله يروين- خليله طاهر . حمن الدين. حمن التبال شماد شمشير الور فيم احمد مديق فيم معيد فوكت حسيند شرار شراد مدار طن شيخ او مخار - شبهاز فني - فيهام ان عزيز - فيخ كامر ان عزيز - شير على خالار فيركن ماتمه الإبدر صائمه دانند ماتمد ذوان رصائمه صدف مساتد ناظم صائحه تورين صابره بيم ميايرويز مياحيور صدف حسن مدف زير - ملاح الدين مور اقال موفيه بانو-طائرتى سعيد خارق جيد وطارق سليم طارق محوور طارق وميم طابره الهمه طابره الخنين - طابره بيكم \_ طلعت رياض د طلعت حبيب طيب طابر- متر اقال علير الحن شاد عائشه عابد عائشه تامر عائشه واجد عابدمهاس عادف على عادفد ريم رعادفد عيسم وعارف سلطان عاشق على عاصم رمنا عاصم قريق عاطف سلمان . عاليه شايد .. عامر احسن عامر خان - عامر مر زا - عبد الرجيان - عيد الرزاق - عبد العليم -عبدالنفار عبدالواجد عبدالولى متي الرحن عثان طيب عديله ع يم حرفان جغرىد عرفان مير عرين داشد مشرت شايد معمت معران مطيه دايد . عظى يردين معنى تومينسد معنى عزيز- معنى عمران . عفى كامران . ملى احد على اظهر . عليم الدين . م كلوم مران خان مران م الدحايت جم عرب مديق . مى دايد خرالديروين غراله فاراق. منتظر على فام اكبر فاام ومطير علام مول علام صفور فلام على فيور حسين فانزه تذير قاكه يست قائره احمد قائره على قاطمه يكم . قاطمه عادل قراد صيحته فرح دامند فرح سلطاند قرح عالم . قرح قاطمد فرح تاز فرمان على فرماند فرمان فرحت حين . فرحت نازر فرحت جين فرخ جين فرخ عال فردوس شاه فرداند العام. فرناند اري ميل فريد حين فريده بانو فريده عال . فنل معوومه فقير حسينامه فوادعالم فوزيه هبنم فبميده جليل تنبيم يلوج جيم فيم فيمل فيخر فيمل عامر - فينان على خان - قاسم محدو - قامني في فيد قرة المحند ليمر سلطاند كاشف كامر الن الازركران ماديد كريم عال كثوم الور كلوم باف كول دياض كوا البال لائه

192

منيد جهائزيب حادث وافظ ليم وافظ - سيب عالم حسين بلف حسين صين حيد حفظ فادف منظم ميد ميرار حدر على احد - حدد - خادم على - خالده - قرم شهزاو - قرم - منيل-المواجد مابعد والش ور عمال ولاءر حسين و وشال دابعد وراحت فالخمدر دا حيله - داشده رممان- رحمت رحيم - د فساند احد - دمول بلش رمناعلى رمنواند فابر رمنيه مجيد - رنتي فكور - روبينه فورى . روينداشرف. رياست على رياست خان دريماند على د زابر محود-اريد عاشر - زويد جين - زهره حيدر - ساجده شيق - سياداهد .. سدره كامنمى \_ مدره شاهد معديه معدور سلمان دفيح \_ سلمان فاطمه \_ نملى احدر مسخة اللدر سميع هنور رسونياعلى - سيدامير على شاه رسير كاشف. سيد محد منور سيده عبرين بالورسيما اكبررسيما شانت رضار شاه زيسيد شامد جمال منابده نسرين شابده إنور شرين كنول وكلفته عابر شاكمه فاردتي يتمن ألدمن فتع حيور فيهم جبال شهراد فالد فسهاز فالدر مالحد مجدر ماول وحيد ماوعل مدف نيس- مغير حسن مغير الخري مفيد يكم منوير فليل مبره ويمر فيام خالد خارق جيل. طاير محود طابر احدر طابره طفيل رعادف جيل ر عاصد لي في عامر امد. قام سيخ. عام ضاء. قام اسد ميد الفور عبداللد مبرالعليم فورى ميدالشور ميدالغي مبدالكريم مبدالوحيد مرين ملي أكبر على مادر على رضوان على تواز مديثا زايد عمران خان - غلام على - غلام فاطمد - فاخمد على - فرحان احمد - فرحان طابر -فر معده حامد و زائد جشيد و زان على و زان منيف و فغيل هبراز للك فيد . فهيم انتر كليم الله يحشره محود كول مجيد كول على كور بروين كو ومير كور شايد كور شيناز كل رف مخزار جيد الانب فر لارب فاحل لبني رضار ماريد انعم ماريد كاشف ماريد فاصل منين احمد منين على عد محن ورارشد وراسلم عد اعظم وجر المان الله الحداميد عن الورد عمر جاويد عمر جيل في جديد عمد جواد ، محرحات في دانش في زير محد شاد عد شيب في طارق. فيه على عرطيم وعد عدار فيه مران. في فيصل ورمكن محود حسين مشاق احمد معطى ديدر مطلوب الحق معصور حسن منعور رضيد منعور مرقار منور سلطاند منير فالدر ميوش خال آفريدي لا تامر لعمان . تابيدا فتر فيمنه أكبر وبيت فسين ل نسرين عال نيم المد لعيم المريد لليسه يكم - تور العين - تور الساء وور جال فر فر فر فر نظر وري اخر ورين وشاب الدم وهين اللهر لويدالال وإزاجه والق على واصف على وحيد على اجره ل

المهود: -ابر كر- احداقيال راحد حسن- اسلم شاهد ادشد. احد على ادم راسد اساماديد اسلا الثنيال واشرف اصغر المف آسفه - اماز احد اقبال - اكرام الله - آمند لي بي - آمند اهم رضا-الله بشد بای اقبال بشری بال صابر ایکن بروین تعوید من ر هميند شاب توبيد جاديد جاديد جامير حما عمر حما مر حيدر على . خالده منظيل احمه واكور دعافاطمه ول لوازر ديثان وراحل احمه رضوان رفعت رتير رف اشرف روبيند زابد حسين - زابر محمود زابدر زابده بيكم \_ زابده\_ زينت \_ سائره بانو سائره - ساجده ويكم \_ سجال ماديد مدرو معديد سلمان- مللي اشفاق سمرا- ميرا- سيل احمد سد واصف على شائسة جبين - شافيد شام رحمان- شابد رسول- شابد محبوب- شابدهد شائد شبير حسين- كليل- كلفتد-الله ما تمدر معرر منيرالتي - طائره طارق لطيف - طفيل- ظفر الله . المهور - عائشه عادو بيم - عاشر - عاشق حسين - عاصم - عامر محودر عماس منان- مرفار مرفان عظیمی مرفان- عرفان-حرفان و حردسه على محرب عمران المطل مران غزاله علام ماس فلام محدد فائزهد فاردق احمد فاطمدر فريده جاويف فبد قدوسيد - قرة العين - كائنت - كامران - كامران - كنزل - مائده-مبارك على مبشرور محذا حمد محرارشادخان محراسكم ومحداصغ مراح بابر فرداشد عد زبير عرشبزاد عرع فان وجرعلى ومرم و عران محد عابد محدثور فروقاص مرش رز وحسين مريم مظر اقال ملك عاصم سعيد ملك وحيد منظور احمد منيراحد مبرين ناصر مل مل مهازر ميوش مال مشاق احمد فجمد تسرين-لفرت \_ تعمان \_ ليم احمد ليم على \_ اليم \_ تورين - تويد احمد فويد علين منظر وسيم الملم وقاص يجار يوسفهار

£2014/50

ما بر. دليد خالد واكثر ليل مدشار

فيه الرون الشرف ما اليس : حروطا بر - يامر عرفان - يا مين كور.

بالوث شاير سيد يعتوب الراقيم تورين لعال . تويد طابر فويده

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



هيمر فهالا أوي فيدال في في ما تر لك رصائد كالأخدر مديد يم منون يم مني يم - طابر معيد طابر محود ظميم مهال بسل عابده يرويد والل عنين بث - ماصر خام ر معن بث مامر هسين قريش عائفه الماليد مانشه حسند مانشه مسعود ميد القادر ميدالزاق ميدالعريد ميدالقدير ميدالعيد مبيده الله ودناك مذرة ملطاند عذرا معمس حسين ملى حسن عران جاويد عران فالممه عجهم - فانحده مجاهد فائزه - فتحل في - فرح الخال - فرصت بأسمين -فوزىيداشرف فيردن في في قدسيد تمرعهاس بث للرفارول. فيمره لي لي- كاشف جاديد- كاشف، كامران جاديد على قرين . ماه را-مبارک النی۔ عمد الکار ۔ محمد اشرف، محمد العل، محمد البال، محمد ويان . مدر في ر مرهبول مرمايد عرمام عام . مد مل بث له عزر عرفراحت عرطاند عرناي عرياتوب عريوه بيكم ز الأركك ر مرت ر مسوده مسود احد مل معماح ر مظافر لي في مظفر بيكم مناز بيكم ميراحد موحد مومندا حمد مهوش شابد ناظر طابر المعرفان والبدعه ورنجيب نديم احرر تديم مبيد لسرين ليا ليا- تريد ركيم اخرر كيم بيكم . هرت لي ليا- هرت برويند هرست كمال ولعمال حسن رهيم احجد ليهم مهيد مكافى حسن ركبت كمك رفورجهاب لوشايد فان راويد حميد لوشين ليابي

فعيضل أباد: - آب مرفراد آفاب عال الله باش احر حسين راحرسلمان - احرمسود رارشد فاش رارم توشنود ارم شاكن اربيد اسد اساه مسعود الشال صاول الراواخر أم حييه أيم كلثوم \_ الجم بال. الجم مرفرال الجم \_ الورخان \_ الور منصور - باسد من يد بشري ماويد بشري هي وري اخر مريم في تنويد احمد جابر حنيظ - جاديد اقبال - جيل اخرر ماي مزيز حريم فيع - ميرا يامين رخالد محود خالد محود فرم مرفران فوشنود احمد ذكير دوالعقار على ويثان فاردتي رركيد فالوك راح يكم رواحت مسين-راشدگل رماشد منبرر دصوان احدر دصوان رفعت شاین - رتیه شايلاند روييد شاولا \_ زايد وسيم \_ زايده يامين \_ زرافشال \_ درين تان- ديب الشيام ماجد جاد يد ماجد حسين ماجد على - ماجد منير-مرفرازالله خان-مرفرازخان - معدهسين - سعديه كول- معيد-شاذيد اعظم ـ شاديد ـ شاه مير - شايد الال- شايده ياسين - شيراز حطارى منيد طارق محود طارق مابده صادق عاشر ريق -عاطف اساعيل عامر اقبال عباس فارتى مدالرذال مدالرشيد ميدالسفام رميدالمالك عدنان وعديل اخزر عذوا متعوود عذوا مرفات احمه مرفان فاروقي - عقلي نياز - على عمران - عمران - عنبر ادم \_ معتبرين املم \_ فدار فرخ زوجيب \_ فيعل بحو شنود \_ گلاب دين-محرارني نيد محفرين خبور محنار مظيم ليتي شاوين ومحن مراخر وا

ادخاد. عمرانكم. عمر آصف. عمرالمنل. عمر الإلهار عمد عليل. عمر فلل و اللي و المان و مادل و الله الله و الريد و الليم و مسكن رعد لعمالا عوالوال مدخ احدر عريم جان مري جان مسياح على ما بدر ميرين على ميرين فالمدر مال عرب نال يغيم نازير كول السير احدر لسيراله بند لعمان عبي مهير عبي طاہرہ ۔ لود خاتم ۔ لود البھر ۔ لود بین کا غمہ۔ کو البین اسلم۔ لوید اسلم۔ نو پد هستين به نو پده د و گار احمد به خار احمد به و ځار عد مل به ياشمين الختر به البيت أباك: راسم يرويز بركت في في صارح الدين داكن صابح الدين أم ميبه وبلليس بالور جاويد على من الرول طنيلد لدي الرول، ورداند. ووالقارر ايثان محد فان، واحت ملطاند رفساندر كايد يجمر و يماند وابده ميب وابده خالون ساجد ملي مردد جان رمعدي رمعيدة حرفان رمعيره وسفيته فيخر سكيير خالم سليم فيزاد رسيف احدر شازب سعيد شازب شايان شايدا عدر هاند سعيد هاند فاكلد هبتاز الخرد طابره مايد خاند مارف ميدالرهيد ميد السلام، خير النتين، ميدالمبيد، ميدالسيط، ميرالهادي-عدنان محدخان مدنان - عرفان جيد - عرفان - معمس الليادر مثبت رمثيله فواحد فزالدلعمالنار للام دسول رفلام معسلق ر لمام مي فرح و قرن تسير فوزيد فهيدت في الساد فر الساد فيعر سلطاند كامران جهد كمال الدبن كوبريمال ماجد ملي ماديد. محن باهم. محلوظ المن معرجها فيرر عمر عواجه شباب الدين و في سواد عرمراج الدين - محدصديق - عرفان فن - محد عرفاروق. فردسم فرفاهل فواجه فركال

مسلسان : - آیامنتورالندار ادسان ادر آمدرادم راسد. اسلم راسد اسلم راسد افروز البال را المرسول المرسول

(194)

ONUNE LUBRARSY

FOR PAKISTAN



ے لیے مسیماء روی میران حضرت شاہ عبداللطیف المالي كے درباريس ماضرى دى-اس موقع پر سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حفرت

بروز اتوار 19 اکتوبر 2014ء، سلسلہ عظیمیہ کے اراكين نے عدد كے شهر بعث شاه يس عظيم المرتبت مونی بزرگ، وین اسلام کے سلغ، کروڑوں انسالول



حضرت خواجہ منمس الدین عظیمی، حضرت شاہ عبد اللطیف مجٹائی کے مز ار کے لیے چادر چیش کررہے ہیں۔

<u>£2014/5</u>50



سلسله معظیمیه کے مرشد حضرت خواجبر سمس الدین عظيى كالبيغام تبمي سناياكميا قبل ازیں علادت قران یاک اور بدریہ نعت کے

خواجر مشس الدين عظيى صاحب كى جانب سے جادر پیش کی گئی۔

حاضرین نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دیگر

قرآئی سوراتوں کی تلاوت اور وروو شریف کے بعد فاتحہ براھی اور دواعي ما تليس-فیل ازیں مزار کے قریب

والقع الويوريم مين أيك مجلس غداكرة منعقد يوفي- واكثر وقار يوسف عظيمي، ذاكر سعيده، شوكت على اور المجارج مراتبه بال حيدرا إو (برائے خواتین) آ المنظور النساء في حصرت شاه عبدالطيف مماني كي حيات و تعلیمان کاذکر کیا۔ اس موقع پر



مز ارکے احاطہ میں منعقد محفل میں قاری محمود المو حلاوت کلام یاک، جبكه، محدجها زيب، اور ويكرف بديه نعت ومنقبت بيش كررب بين-





ساته شاه صاحب كاكلام مجی پیش کیا گیا۔ حاضرين في ياحي ياتيوم اور ورود معتری کا ورد اور اجماعی مراقبه کیا۔ آخر پس حفرت محدمًا الله على خدمت عيل بدييه صلوة والسلام میں کیا گیا۔

اس زیارت عیل کرایی سے زائرین کا أيك بزا قافله مجعث شاه

بهنجا. حيدرآباو، ومرى، مير بور خاص، شندو الهديار، نواب شاہ، ساتھ مر، لاڑ کانہ اور قریب وجوار کے دیگر شہر دل سے بھی اراکین سلسلہ معظیمیے نے اپنے اعزا اور احاب کے ساتھ شرکت کی۔

اس زیارت کے لیے مراقبہ بال ڈکری کے تگران غلام مصطفیٰ، نگران مراقبه ہال ساتھٹر شوکت على، تُكَّر ال مر اقبه بإل ثندُو الهه يار نور محمه كاكبپوشه،

تگرال مراقبه بال میر بور خاص عبدالرحمٰن ادر و گیر اراکین سلسلہ کی جانب سے بہت اعظم انتظامات کیے

اس موقع يرحضرت شاه عبداللطيف بعثائي ك مالات ير كها كيا ايك مخفر سمايجه محمى حاضرين كو بیش کیا گیا۔

## تصوف کی تعلیمات

"عصر حاضر مين تصوّف كى تعليمات" اس مجلس نداكره ست ذاكثر و قار يوسف عظيمي تهميرانسي نيوث آف بلك ايد منسريين (KIPA

آزاد سميرك دارالحكومت مظفرآ باديس سلسله عظیمیے کے زیر اہتمام ایک مجلس نداکرہ منعقد ہوئی۔ نداكره كاموضوع تحار

WWW.PAKSOCIETY.com &2014

ك دُار يكثر قاسى منياء الدين، محترمه صائمه منظور اور گرال مراتبه بال مظفر آباد فيغ طابر رشيدنے خطاب كيا۔ اس مجلس مذاكره ميں سلسله عظیمیے کے اراکین کے علاوہ مظفر آباد سے اعلیٰ سرکاری افسران، ساجی اور مذہبی شخصیات، اساتذه کرام اور دیگر متازشهر يول نے شركت كي .. مجلس بذاکرہ کی نظامت کے فرائض سید مخاوت رضا گیلانی نے سرانجام دیے۔ تلاوت اور لعت کی سعادت بالترتيب قارى عبدالغفور بث اور مس سائرہ اعجم کے جھے میں آئی۔ مظفر آباد کے اراکین للسلد عظنيميرك جانب س البحقے انتظامات کے سکتے۔



منظفر اباد، ازاه کستسمیر: والرو قاربوسف مین قاصی ضیاءالدین، سی اس مجلس مذاکره کے سیے بہت طاہر دشیدرومانی سیمیارے شرکاوسے مخاطب ہیں۔



مظفر آباد، آزادکشمیر: روحانی سمینار کے چندشرکاء







کسے کروں گیا۔

### خود اعتمادی کی کمی

公公公 سوال: میری عربائیس سال ہے۔ میں تم مو اور خاموش طبیعت لڑگی ہوں۔شروع ہی ہے ایکی بات کسی سے کہہ نہیں یاتی۔ کلاس میں بھی ٹیچرز مجھے اکثر كرا كردية تم كونكه ميس معلوم بونے كے باوجود لميرز كے سوالوں نے جواب فہیں دھے یاتی تھی۔ جیئے تیے کرے میں نے انٹر کرلیا۔ مجھے Interior فی کوریش کا بہت شوق ہے۔ انٹر کے بعد میں نے یونورسی میں ایڈمیشن کے لیالیکن اب مجھے بہت مشکلات میں آری ہیں۔ میں اپنی بات کسی کو بھی مح طریقہ سے سمجانیں یاتی۔جب میں کی سے بات كرتي بون توميراد بن مادك بوجا تايير

مجھے بیور ٹی س Presentation وی ہے۔ جب سے بچھے یہ بت جانب میرے باتھ یاؤں پھول کئے الله من اما روجيك ورك الأعمل كرلون كي ليكن سمجھ کیں آدہاہے کہ میں اپنا پروجیک پیل

محرم و قار صاحب ١٠٠٠ الني كفيات كے بيش نظر میرادل کرتاہے کہ میں اس پریز نٹیش سے وستتروار موجادل ...

جواب: مبح شام اكيس اكيس سوره انعام (6) كي آيت تمبر 63

قُلُ مَنُ يُذَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ تَلْعُولَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنُ ٱلْجَانَا مِنْ

هَا وَلَكُولَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ سات سانت مرتبہ ورووشریف کے ساتھ پڑھ کر اسے اویر وم کرے دعاکریں۔ یہ عمل تم از تم جالیس روزیا دوماہ تک جاری رکھیں۔ ناغہ سے دن شار کرے بعد میں لورنے کرلیں۔

جلتے گارتے وضوبے وضو کٹرت سے اسائے البیہ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمِ كاورو كرتيرين

توت ارادی اور خود اعتمادی مین اضائے کے لیے مراقبہ ہے بھی بہت مدولی جاسکتی ہے۔ روحالی ڈانجسٹ

£201



میں ایک کالم بعنوان "کیفیات مراتب" شائع ہو تاہے۔ محر ثبت چند ماہ میں مختلف حضرات ولموا تین کی کیفیات کا مطالعہ سیجے "

مراتبہ کی کیفیات سیم والے اکثر خواتین و حصرات نے کھا ہے کہ دو پہلے شدید اعصائی دہاؤ، قوت ارادی کی کی اور احساس کمتری میں مبتلاتے۔ کسی کے توجہ دلانے پر یا بتانے پر انہوں نے یقین اور دل جسی کے ساتھ مراقبہ شروع کیا۔

اکثر لوگوں کی مالت میں چند ہی ہفتوں میں فرایاں بہتری آئی۔اس بہتری کومتاثر فردئے ہی نہیں بلکہ ان کے الل خانداوردوسرے قریبی لوگوں نے بھی قسوس کیا۔ خود اعتیادی اور قوت ارادی میں اضافے کے لیے آپ مجی مراقبہ سے استفاوہ کر سکتی ہیں۔

مراتبہ کا ایک طریقہ ہیں ہے کہ رات سونے سے قبل وضو کرکے آرام وہ نشست میں بیٹے جائیں۔ سے آرام دو نشست میں بیٹے جائیں۔ 101مر تبہ اسم البیدیا تی نیا قدیو مر اور 101مر تبہ وروو شریف خصری

صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى حَبِينِيهِ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بینک سے قرض نہیں لینا چاہتا...

فلیت کی قیت میری بع شدہ رغ سے پھو زیادہ ہے۔بلدر کا کہناہے کہ اس کی کولون سے باآسانی ہورا کیاجاسکتاہے۔

محرم وقار بوسف عظیمی معادب...! آپ وعافرمائیں کہ بغیر سودی قرضے کے ہاتی ماندہ رقم کا بندوبست ہوجائے۔ میں اپنی رہائش کے لیے دینک سے قرمن نہیں لینا جاہتا۔

میاره گیاره مر تب وردو شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی
رہائش گاه کی خریداری کے لیے دسائل فراہم ہونے کی
ادراس جگہ رہائش بابر کت اور پر مسرت ہونے کی وہا
کریں۔ یہ عمل کم از کم چالیس روز تک جاری رکھیں۔
وضو بے وضو کر ت سے اللہ تعالی کے اسائے الہیہ
یکا تی گیا قیوم کادرد کرتے رہیں۔
حسب استطاعت صدقہ کرویں۔
والد ایسے ہی بیشوں کیے
مخالف ہوگئیے

من بہنیں ہیں۔ ہم چہ بھائی اور عین بہنیں ہیں۔ ہمارے والد کا تعلق اکاؤنٹس اور فیکسز کے شعبے سے ہے۔ تیمن بہنیں مال بہلے والد صاحب نے لیک ایک فرم بنائی۔اس فرم نے بہت ترقی کی۔ بنائی۔اس فرم نے بہت ترقی کی۔ مارے والدین نے بہن بھائیوں کو اعلی تعلیم

المالية المنافقة



### عظیمی ریکی سینٹر . تا ژات

(محمد عماوشریف-کرایک)

ودسال بہلے موارسائیل سے کر کرشد پرزشی ہو کیا تفا۔ سر، ادور مھنے اور کم میں چوقیس المیں۔ زخم او ملاج سے الملک ہو سے مر دائن میں شدید خوف بیٹے کیا، موفر سائیل پر سواری کرنے سے خوف محسوس ہو تا، و ان منتشرر سے لگا۔ میر اجا نظ میمی کمزور ہو کیا اور بے خوالی کے مرض میں بہتا ہو کیا۔ واکٹر کی جویز کردہ دوائیں کا فی عرصے تک استعال كيس محر خوف اورب خوالي كامر من بر قرار دیا۔

نیندی کی نے جھے بہت چرو ابنادیا تھا۔ نیندی کی کے لیے کافی عرصے تک نیندک مولیاں لیتار ہا۔ ایک عزیز کے مشورے پر میں نے عظیمی ری سینزے رابطہ کیا۔ ری کے چندسیش سے ہی جمعے فائدہ محسوس ہوا۔ خوف میں کافی کی آئی ہے۔اب نیند مجھی بہتر مور بی ہے اور خود کو اعصالی طور پر کافی بہتر محسوس کر تا ہول۔

> ولوائی۔ تنیوں بہنوں کی شادی اعظم براھے لکھے محمر الوں میں ہوئی۔سب بھائیوں کی شادی مجی ہوگئ ہے۔ جمارے والد نے پروفیشن میں بہت ترقی کی لیکن ا بماري والعده سے ان كى مجى خيس بنى محريس والدكا اروبه بهت سخت بوتاتها-

ر والدنے ہمارے ووجھائیوں کو کر بچویش کے بعد اسية ساتهدكام يركالياليكن چندماه بعدي باب بيون يس اختلافات مائے آئے گئے۔

ا مادے تیسرنے اور چوشے نمبرے بعائیوں نے جب سے صورت حال و بیمی تو انہوں نے ایک راہ الگ بنانے کی تھالی۔ اب مید دولوں بھائی امریکہ اور کینیڈا جانب ال

مارے جار محالی پاکتان من بی ۔ وصلے چند سال ے والد صاحب کا عمد بہت بڑھ کیا ہے۔ الہول نے است سب بيون كواست كاروبارس الك كروياب-ہمارے ووجمانی اکاؤنٹس کے شعبے سے بی وابستہ وں ان کی ایک لیک فرم این والد اور دو محالیون کا كاروبار ايك جينا موت كا وجه ع كاروباري وساجي

تعلقات مجي تقريباً ايك جيسے طقول ميں جي-اب صورت حال بي ب كه مارس والدك وفتر ے ان کے فہائندے مارے بھائیوں کے کلائنس کے پاس جاتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کداپنا کام جاری فرم کودیں۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے محائیوں کو پند چاتی یں توانیس بہت برا لگتاہے۔ دونوں بھائیوں کے کام ماشاء الله اچھ جل رہے ہیں۔ایک دو کلائنش او هر اوحر مرجائے سے انہیں کوئی فرق تہیں برے مالیکن والد صاحب كى قرم كى جانب سے بيول كى قرم ك خلاف ایمیوی برکی لوگ جائیوں کو مراق کا نشانہ

باب بيون مين يبلي مين كوئي مثاني تعلقات سيس معے۔ مارنے والد کی جانب سے بیوں کے کلامنش اور لے کی ان کوششوں نے خاندان کے ماحول کو مزید كدر كرديات

ميرساء شوهر بهت سمجه داداور متحمل مزاج انسان الن المول في الن سيخ يفن من اينا ميت كردار اداكرتے كى كوسش كى ليكن بارے والد فے والد كا

201

خیال مجی نبیں کیا ۔ بیر کہنا فلط نہ ہو گا کہ جمارے والد نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروادیا۔

جواب: آپ کے فائدان کو در پیش صورت مال و جان کر افسوس ہوا۔ انسان کوتو اللہ تعالیٰ نے اشرف الخلوق بنايا ہے۔ اسے اس شرف كواستعال كرنا یا است مسترد کردینا مجی الله فے انسان پر ہی مجور وباہے۔

کتے بی آدمی ہیں جوایے نفس سے مغلوب ہو کر اسینے اور دوسرول کے لیے اذبیول اور پر بیٹانیول کا سبب بنتے ہیں۔ نفس کی مغلوبیت کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نفس سے مغلوب ہو کر کہیں کوئی باہ ليني عي ادلاد كي فلاح كاد شمن بن جاتا ہے تو كہيں اولا دايے بورسط والدين كومتر وك افراد ادر محرير بوجه مجهتي --آب کے والد کا معاملہ مجی نفس سے مغلوبیت ہی مغلوم ہو تاہے۔

انمانی نفسیات بھی عجیب عجیب رنگ د کھاتی ہے۔ لبض لوگ خود این آب کواہم سمجھنے کے لیے ادردوسرول کو لہی اہمیت جنائے کے لیے اپنا کوئی نہ كوئي خالف ياد همن برائے رکھتے ہیں۔

اليے لوگوں کے پاس ہمت اور دولت ہوتی ہے او یہ کی بڑے میںشیرے مقابلہ کرتے ہیں۔مت ادروسائل میں کی ہوتی ہے تو چھوٹے ، کمزور یابے بس مخالفوں کو زچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔

الیے بعض کرورلو گول کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ انہیں باہر کوئی حریف ندسلے توبیہ اسپے تھر میں ہی سی ند سی کے خالف بن جاتے ہیں۔

بڑھایا این ساتھ کئی عارضے بھی لے کر آتاہے۔ جسمانی کمزوری، نیندکی کی، کم سنائی دینا، بینائی کی کمزوری

وغیرہ پڑھانے کے عام جسمانی عارضے ہیں-بڑھانے میں بعض نفسیاتی عارضے تھی لاحق ہو کتے ہیں۔ان عار ضول میں دولت کی لا مج ، جائیداد کی موس، افتدار اور افتيارات كى بردهتى موكى تمنااور مردول بين صنف مخالف ی قربت کی شدید طلب جیسی خواهشات شامل ہیں۔ براهايي مين محنت سے قابل بندرہے والے بعض

افراد زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں کئی فلط کام مجی کرنے لکتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے سر پر صرف ایک بی وھن سوارر ہتی ہے . . . پیسہ . . . پیسہ . . . پیسہ . . . پیسہ . . .

دولت کی لا کچ میں مبتلا ایسا بوڑھا مخص کمانے ک دور میں اسے بیٹے کو بھی و حکاوے سکتا ہے۔

السے کئی واقعات میرے اسے ذاتی علم میں بھی ہیں۔ آب کے والد بچاطور پر سجھتے ہیں کدان کی وجہ سے ا جان کے بیٹے کس قابل ہو گئے ہیں۔ آپ کے بھائی اسپے والدى اس مبرياني كوان كے سامنے شايد اچھى طرح تسليم نہیں کرتے ہوں سے ۔ کئ معاملات میں آپ سے جمائی آب کے والدسے آئے برو کئے ہوں مے اور وہ اپنے والد سے مشورے جیس کرتے ہون مے

ا ا ا ك والدك اس باس مطلب برست، خوشامدی افراد مجی موجود ہوں گے۔ ہوسکتاہے کہ اليے لوگون كے ماسے مجى آب كے والد نے است بیوں کے لیے کوئی شکایی باتیں بھی کی ہوں۔ان خوشامدی افراد نے ان باتوں کو بنیاد بنا کر آئے کے والد کے سامنے ایک کی جار لگائی ہوں گی۔

بس اس طرح خرابول کی دیوار بلنداور غلط میسون کی ظاہر سیع سے وسیع تر ہو تی جلی تئ۔ میں سجھتاہوں کہ آپ کے والدے مزاج اوران

مومي اور بات چيت بند كردى-

تے سرے سے اوحورے نوٹس کی جاری پس مصے کانی مشکل ہوئی۔ بیں نے بہت کوشش کر سے اپنے نوٹس ممل کر لیے لیکن اس کوفت کی وجہ سے اب مجھ سے پڑھای نیں جارہ ہے۔ پڑھنے بیٹھو تو دہاغ خال سا موجاتاه اوريس برهائي مجوردين مون زبروسي پر صفے ہیں تقتی ہوں او سر میں دروشر وع ہو جاتا ہے۔ الب مبرياني فرما كرايبا وظيفه بتأمي كدميرا برهاتي

میں دل کی اور میں امتحان میں اعجمے نمبروں سے كامياب أوجاول-

جواب: زند کی تجربات سے عبارت ہے۔ بدیجی آپ كاايك امتحان تهاجوايك في تجرب كاباعث بنا-منع شام اکیس اکیس مرتبه اللَّهُمُّ إِنْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتُنِيْ وْعَلِمْنِي مَا يَنْفِعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ

سات سات ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر اسے وولوں باتھوں پر وم کرے چرے پروعائی طرح عن مرجب كيمير لين اوريز ماني من ول لكنه مافظه مين اضاف اورامتان میں استھ میرون سے کامیالی کے لياد غاكرين-

مع اور شام ایک ایک عیل اسپون شهد پیس -ید عمل متی ان کاری حاری رکھیں۔ كاروبارمين ركاوثين

\*\*\*

سوال: من نے اسے دوست کے ساتھ مل کر ما في سال سلم ايك ايدور الركاك مين كلول - تين سال تك ماشاء الله كام الجها جلادا يك ون دوست في محدس

کے سخت روبع ل میں تبدیلی اس عمر میں تو ممکن شیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں کہ وہ اس مور تمال ہے سمجھوتہ کرناسیمیں۔

والدصاحب كيور اوب واحرام كرماتهدان ك كاروباريس معاونت كرف كاموجين اليخ چند كلائنش ان کے باس جائے ویں الکہ عود ہی اسپیں زیفر کرویں۔

مثبت لكر ركف وافي بوزيه والدين اولاو كے ليے اور بورے خاندان كے ليے رحمت اور شفقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جبکہ منفی لگر ہر عمر میں پریشانیوں کا سبب بنی ہے۔

حضرت ابوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْ يَلِيغُ لِي إِلَيْ اللَّهِ مِنْ إِلَّا اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ

بوڑ سے کا ول مجی دو چروں کی محبت میں جوان ربتا ہے۔ طویل عمراور کثرت مال۔

(ترقدى - ابواب الزيد)

امتحان کی تیاری کیسے ہو...

سوال: میں ایک پرائیویٹ نوٹیوزش ک استوون اول- مل عرف بعد مرے مراح مار ہونے والے اللہ میں لیک ایک قریبی دوست کے ساتھ امتحان کی تیاری کررہی تھی۔ایک دن میری اس سیلی نے کہا کہ تم ایج لوٹس لے آنامیں کالی کرواک واليس كردون كي-

میں نے اپنے لوٹس لیٹی سیملی کورے دیے۔ اس فے دوون ابعد لوش والی کروسے مکی وال بعد با جا سے اوس سے تقریبانیں مفات فاعب ہیں۔ میں نے سیلی کوفون کیاتواس نے کیا کہ جیسے تم نے دیاتھا میں لے ویتے بی واپس کرویا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ناراض

کھاکہ میں اپنا پید دوسرے کاروبار میں لگانا جاہتا ہون۔ ہم یہ سمین بچ دیتے ہیں۔ یس نے کہاکہ اچھافاصہ کام چل رہاہے تم دو سرے کام میں پید کیوں لگارہے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم سمبنی بینانیس جاہتے تو جھے میرا

میں نے بڑی مشکل سے ایک طاف اور کھ زبورات ع كردوست كواس كاحمد دے ديا اور جم كسى و مجش کے بغیرالگ ہو گئے۔

یار منر شب فتم ہوئے کے تین ماہ بعد مجھے آفس يس دومير دو سيح سے يا ع ج ك در ميان ايك دم وحشت كابون كلي

اس کے بعد سے یہ روز کامعمول بن میا۔ آئس یں کام کرنے سے دل تھبر انے لگا۔ میرے ہفس میں روزاند الجعی طرح مفالی ہوئی تھی لیکن دو پہرے شام کے ورمیان پید جیس کہاں سے تین سے یانچ کر یاں میرے میل کے بیچ آجاتی تھیں۔ میں صفائی کرواریتا تھا۔ووسرے دن کڑیاں پھر آجاتیں۔رفتہ رفتہ میرا كام كم موت لكا- اكثريار في فون ير معاملات في كركيتي ہے لیکن جب میر ا آدی اس کام کو لینے جاتاہے تو کو ٹی نہ کوئی بہانہ کرے منع ہوجاتاہ۔

میری سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیوں ہورہاہے۔ میں نے لیگازندگی کی تمام جمع ہو تھی اس کاروبار جس لگادی۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھے کوئی ایسا و ظیفہ بتائیں کہ ميرك كاروباريس حائل ركاونيس فحتم بوجائ

جواب: من جس وقت آپ این و فتر پنجیس لوکام شروع ہوئے سے بہلے اور شام کو والی کے وقت اكيس مرتبه سورويونس (10) آيت 82 تا 82 فَكُمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُرسَى أَلْقُ امَّا

التُّمْ مُلْقُونَ ٥ فَلَيًّا الْقَوْا قَالَ مُوسَى مَّا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ" إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَالِيهِ وَنَوْ كَدِهَ الْمُجْدِمُونَ ٥ عین تین مرتبه درود شریف کے ساتھ پڑھ کریائی پروم كردين اوريد دم كيا مواياني دفترك جارون كولون مين اورجس كرس ين آب بيفة إن دبال كى دايوارول ير بھی چیزک ویں ۔یانی محرسے دم کرکے بھی لے جایاجاسکتاہے۔

تقريباً تين سوكرام لوبان پر 101 مرجبه سوره فلق پڑھ کر وم کرویں۔شام کے وقت اس میں سے تعورا سانویان د مکتے ہوئے کو کلوں پر ڈال کرسارے دفتر ہیں وهونی ویں۔ بد عمل کم از کم اکس روز تک جاری ر تحس - مجھٹی والے دن شار کرے بعد میں ہورے کرلیں۔

وضوية وضوكترت سهيأ حقيظ ياسكام يا واسع يارزان كاورد كريرير حسب استطاعت ميد قد كر دين\_ شوہر دوسری عورت کے , چکرمیں

سوال: میری شادی کوسات سال بو سخته بین-دوینیاں ایں۔ میرے شوہرے اس میں دوسال ملے أن كى ايك پر انى جائے والى خاتون فر السفر ہو كر اسكي \_ جان پہوان مونے کی وجہ سے شوہرنے اوس میں سیٹ ہوئے میں کانی مدو کی۔ ایک دومر عبد وہ محریر تھی لے كر آئے۔ مجھے لين معلوم تفاكه بيد حورت بير المر تاه كردے كا۔

رشته طنے نہیں ہورہ

سوال: میرے شوہر کی زندگی میں میرے دوبیوں ادرایک بنی کی شادی موسی منمی-اسنے شوہر سے انتال کے بعد میں اپنی چھوٹی بنی سے ساتھ بڑے بنے سے محریں رور ہی ہوں۔ مزشتہ دس سال سے لیک مچوٹی بیٹی کی شادی کی کوششیں کررہی موں نیکن کوئی بات نہیں بتی۔ رفیع آتے ہیں۔ بٹی کو دیکھتے ہیں اور بعد میں منع کردیے ہیں۔

جواب: عشاء کے جارفرض اور دوسنتیں ادا کر کے اکیس مراتبہ درود شریف کے ساتھ 101 مراتبہ سوره القياميه (75) كي آيت نمبر 39

بسم الله الرحس الرحيم فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّاكَرَ وَالْأَنْثَى ٥ بیژه کر تنین رکعت قماز ونز ادا کریں اور بیٹی کی اچھی جگہ شادی اور خوشحال از دواجی زندگی کے لیے وعا کریں۔ اس عمل کی مدت لوے روز ہے۔ معاشىحالات

常常於 .

سوال: میری شادی کوسات سال موسی این-میری تین بلیال وں میرے شوہر بہت محنق وں۔ ہر وقت کی نہ کی کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مارے معاشی طالات فراب ہیں۔ ایسالگا ہے کہ محر میں مفلسی نے وجیزے دال کیے ہوں۔

عرير وا قارب غريمي كي وجدس بهم سے ملتا پيند نہیں کرتے محص ایسا علی بتائیں جس سے مارے دوق من فراوان و كشادى اور خير وبركت مو جواب : عشاء كي نماز كي بعد اكاليس مر فيد مورا

میرے شوہر اس مورت کے اس میں آنے کے بعدے اکثر افس میں کام کا بہانہ بنا کر دات دیرے تھر 7 - 2 میں سیدھی سادی تھر بلوعورت موں - شوہر ك بدلت روي كونه سجه اللي جمع ايك جائ والى تے بتایا کہ انہوں نے میراے شوہر کے ساتھ اس خالون كوبازاريس كمومة ويكفاي-

میں نے اس جانے وال کی بات کو زیادہ انہیت نہ دی کیونکہ وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ کام کرتی ہے کسی کام سے بازار کے ہوں کے۔ میں نے شوہر سے اس بات كا ذكر كيا تووه ناراض موسي كم تم مجه ير فحک کری ہو۔

سی عرصے بعد انہوں نے میرے قریب آنا چیور ویا۔ رات کو بہت زیادہ تھین کا بہانہ

مینے میں ایک دوبار رات کو تھرسے غامب مجی مولے ملے ہیں۔ جب میں ہو چھتی او عصد کرنے لگتے وں۔ شوہر کے روبوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اکثر مرس بابرد بي بيون سيمالي طرح بات مين كرح

پرائے کرم مجھے کوئی وعا بڑائیں کہ میرے شوہر مير ااورايل بينيول كاخيال كري-

جواب التسوية على الماليس مراتب يًا مُعَلِب الْقُلُوبِ، ثَبِثْ قُلْبِي عَلَى دِيْنِكَ ٢ مراره كياره مر تبدورو شريف كي ساته يره كرشوبركا السوركر ك وم كري اورد فاكرين - يد عمل عم الريم عاليس روزتك جارى وتحيل-

ملتے محریے وضوب ومو کش سے اسم الی ياغوير كاوروكر لراكرين-

205

تین تین مرویہ دود شریف کے ساتھ پڑھ کر بینے کا تصور كرك وم كردين اورد عاكرين-انگوٹھا چوسنے کی عادت

公公公

سوال: میری بنی کی بارہ سال ہے۔ اسے شرور ا ای نے مندمیں الکو تھا چوسنے کی عادت تھی۔اس عادت کی دجہ سے اس کے انگوشھے کے ناخن بھی ہد شکل ہو سکتے ہیں۔ بہت کوشش کی۔ کئی ایک ٹو کھے بھی استعال کیے ليكن كو كى فرق ننيس يرا ...

اب دوسال سے وہ دولوں ہاتھوں کے ناخن دا نتوں سے کترتی رہتی ہے۔ پی کوسمجھا سمجھا کر تھگ منی بهول کیکن وه نہیں ما فتی۔

جواب: رات کے وقت جب بٹی مہری نیبر میں ہو تواس کے سربانے اتن آواز سے کہ آنکہ نہ کھلے ایک مرتبه سوره اخلاص بره وباكرين-بيه عمل أيك ماه تك جاري ركفيل-

بچوں کی صحت

444

سوال: میرے بیٹے کی عمر تین سال ہے۔اسے بھوک شیس لکتی اورا کثر پہیٹ میں ورو رہتاہے اور مجھی مجمعی پیٹ پھول جاتاہے۔ مزور مجی بہت ہو گیاہے۔

ہاری ایک جانے والی نے بتایا کہ آپ کے وواخالے کا ایک سیرب بجوں کی صحت کے لیے مفیدے۔کیا میں یہ شربت اسے بیٹے کو با مکتی ہوں۔ اگر میں سے شربت محر متلوانا جابوں لو اس کا طريقه كيابوكا-

جواب: عظیمی لیبار ٹریز کا تیار کر دہ ہر مل سیر پ گرہ ویل بچل کے پید کے درد، مرور ،دست، تے

مود (11) كى آيت تمبر 6 وَمَا مِنْ وَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا رَيْعُلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا \* َ كُنُّ فِي كِتَابٍ مُبِينِO

خمارہ ممارہ مرتبہ ورووشریف کے ساتھ پڑھ کرروزگار میں برکت ورتی کی وعاکریں۔ یہ عمل تین ماہ تک جاري رسيس-

شوہر سے مہیں کہ چلتے پھرتے وضویے وضو كثرت سے المائے الليديا بدينے يا رزاق كا ورو كرتے دہاكريں۔

كمپيوٹرپرگيم كاشوقين

社会社, سوال: میرے بیٹے کی عمرامخارہ سال ہے۔اعز كا احتمان وين كے بعد ميں ئے أسے كمپيوٹر ولاديا۔ جب تك رزامت أي على يحمر بين بن مصروف ريب كاليكن مجھے کیا بہت تھا کہ کمپیوٹر کاشوق اسے بد تمیز بناوے گا۔ وه دن رات كمپيوٹر برائيم كعلمتا رہائے ۔ محر كاكوئى كام نہيں كر تا۔ ايك دن ميں نے اسے كمپيوٹرير زیادہ بیٹھنے پر ڈائٹ ویااس کے بعد سے آج تک اس نے مجھے سے ہات نہیں گا۔

ایک ایک ہفتہ تک نے نہاتا ہے اورنہ ہی کیڑے تبدیل کر تاہے۔ گھر سے جو لیے ملتے ہیں ان سے ایک کیم فتم کرنے کے بعد ذوسر اعم فرید کرلے لاتاہے۔ یں نے بیار محبت اور ڈائٹ ڈیٹ کرے بھی دیکھ لیا مگر اسے اسے متعبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔

جواب: دات سونے سے پہلے اکالیس مرتبہ اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوُدُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهُو آهِ وَالْاَدُدَاهِ

اور مزوری کے لیے مغیدے۔ البالي المين الم المراول من اور شام ايك ايك في اسيون يلا على الله -كرايى بين موم والجورى كے ليے درج والى ملى فون ممرير رابط كما ماسكتاب-

جوئے کے لیے پیسوں کی چوری

021-36604127

会会会

سوال؛ ميرے شوہرك آلو يارس كى دكان ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ میر ابڑا دیٹا مجی د کان پر میشتا ہے۔ جمو فر بیٹے کو میڈیکل کالج جس واضلہ تبیں ملانہ ووہ بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔میرے شوہر نے اسے کھ عرصے کے لیے دکان یس بیلنے کامشور وویا۔

بول وواح برے ہمائی کے ساتھ دکان جاتے لگا۔ دوماہ بعد موہر نے بتایا کہ سیل او امیمی مور ہی ہے سیکن بجيد نظر ميس آراي كدكبان مارى ب-

شوہر نے جب معلومات کیں او پید جا کہ مجولے منے کا ملنا جلنا کو فراب لوگوں کے ساتھ ہوگیا ہے اوروہ جوا میں کھیلنے لگا ہے۔روزانہ سیل سے بیسے نکال لیتاہے اور رات کو ایک مخصوص جگہ جاکریسے جوے یں لگاتاہے۔یہ جان کر عومرکو بہت افسوس موارا فہوں نے بیٹے کو بہت ڈاٹا اورادکان پر اس کا حانا بتدكر ديا-

ی ون او فاموشی رای ۔اب مر میں سے میں عاعب موناشر درع موسلے۔ المحمى تك تومير سے ميے جورى مورے ہیں۔ میں نے ارکے مانے عوم کو نہیں بتایا اور من كوكا في سمجما إلىكن وه المن حركتول عد بالدند أيا-میں ورتی ہوں کہ اگر شوہر کویٹا جال جمیا کہ وہ آب

محریس بوری کرنے الکاب او وواے محرے میں شال دیں کے ۔ آپ مہرانی فرمائر جھے کوئی و ظیفہ متالین کے بياراوراست يرامان-

جواب: رات ولے سے پہلے التالیس مرحب موروشوري (42) کی آیت کمبر 28 وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ يَعْدِ مَا قَنَظُوا وَيُنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيدُ ٥ تین تین مرجب دود شرایف کے ساتھ پڑھ کر تسور كرم وم كروي اورد عاكريل-بيه عمل كم الركم جالیس روز تک جاری رعمیں ۔ناف سے دن شار کرے بعدين بورسه كرلين

نشے کی لت

公众公

سوال: مير ، ين كي عرستره سال ب-وه سینڈ ایٹر کا اسٹوانٹ ہے۔ فرسٹ ائیرے امتحان کی تاری کے لیے انے کروپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک دوست کے محر جمع اور تے متعے ۔ امتحان کے بعد میرے بینے کو کھالی رہے تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ كروايا توبا جلاكه مينے كے محلے اورسينے ميں شديد العيشن موكما إ-

جب بينے سے إلى معالة معلوم مواكم دوست كمر میں لڑے توشودار تمباک عقے میں بمر کر مے منے۔اس کی الی عادت پر من ہے کہ مفتہ میں تین جار

مروريين حات بين

ہم نے اسے منے کاڈاکٹری علاج شروع کرویا ہے۔ دوران علاج محی وه دو تین مرتبدید نشه کر آیا ہے۔ جواب: رات سونے سے مملے 101 مرتبہ سورولقره في آيت 169-168

ساس کی جلی کئی باتیں

**ተ** سوال: میری شادی کو آثھ ماہ ہو گئے ایں۔ میرے کے شوہر دوہمائی اور تین بہنیں ال-شوہر مہن بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں ۔سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر چھٹیوں پر پاکستان آئے تھے۔شادی کے ایک ماہ بعد دوبارہ واپس مطلے سمتے ہیں۔ میری ساس شوہر سے سامنے تومیرے ساتھ اچھی رہیں لیکن شوہر کے باہر جانے کے بعد ان کی سخت طبعت كانياروب سامن آيا-ان كاحكم ب كم كمركاكونى کام ان سے بوجھے بغیر نہیں کیا جاسکتا،میکہ وواہ بعد مرف ایک دن کے لیے جانے کی اجازت ہو کی جبکہ ان كى بينيال ہر ہفتے دودن سے ليے رہنے آتى ہیں۔

کن کاساراکام میرے ذمدے جو میں بڑی خوش دلی ہے کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے کام میں کوئی نہ کوئی تھی نکال کر مجھے سب کے سامنے ڈا ٹی رہتی ہیں۔

تين جارماه بعد شوہر كانون آيا ليكن مجھے نہيں بتایا گیا بلکہ میرے شوہر کو کہا گیا کہ میں ان سے بات نہیں کرنا جائت۔ایک مرجبہ میں اپنی ساس کے میر وبارى مقى توشومر كافون أكميا فوراجه ياني لينه بإمر بعيج ویا۔ میں واپس آئی تو کہنے لکیں کہ تمہارے میال تم ے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون پرسلام کیا توجواب دسين كے بجائے جھے بر اجملا كتے لكے اور خوب ڈائااور میں صفائیاں پیش کرتی رہ گئی۔ انہوں نے بیری بات كاكونى جواب مبين ديابس ايك جمله كهد كر فون بند كرديا كم ميرى مال ك ساحد آئنده بد تميزي كي تويس حمهيس فارع كر دول كا-

يَا أَيْهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُو اتِ الشَّيْطَانِ اللهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ عمیارہ میارہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کرائے بیٹے پر

دم کرویں۔ نشہ کی عادت سے نجات کے کیے اللہ تعالی سے حضور دعا کریں۔

رحم میں رسولی

**ተ** موال: میری عمر تیس سال ہے۔ بیس غیر شادی شدہ ہوں۔ مجھے عاریا فج ماہ سے ایام پندرہ سے بیس وان تک رہتے تھے ۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا

ڈاکٹرنے بتایا کہ رحم میں چھوٹی چھوٹی رمونیوں کا مجمامابن کیاہے۔

انبول نے بہت سارے ٹیٹ کر دائے۔

الاکثرنے تین مہینے کے کورس کرنے کو کہا تھا جو میں نے مکمل کر لیا لیکن تکلیف میں کوئی خاص افاقه نہیں ہوانہ

· برائے کرم کوئی تھیمی یارو حانی ملاح بتاویں۔ جواب: خواتین کے کئی امراض ادرہانجھ بن میں مبتلالا تعد او خواتین کو عظیمی دوا خانے میں علاج سے الحددلله شفاموني بـ

يفت ميل ايك ون طبيبه وسيم فاطمه تجى عظيمي ووافانے میں مطب کرتی ہیں۔ آپ کراچی میں مقیم بيا- اگر جايي تو مطب من آكر بالمشافد ما قات كركيں۔الٹراساؤنڈ اور ويگرريورٹس ساتھ لے آئيں۔ مزید معلومات کے لیے درج ویل ملی فون نمبریر دابطه كباجاسكماي

021-36688931





سنوف بناليل - يد سنوف منع نهار مند اور شام تمن تمن كرام مقدار من يانى كرساته ليس-مظیی لیبارٹریز کی تیار کردہ ہر بل کریم بوتا دیرا دردے آرام کے لیے مفیدے۔ ہر بل کرم ہوتا ویرا: محنوں کے جوڑ پر ملکے ہاتھ سے مالش کریں۔ دفترىمخالفين

سوال:مرے شوہر سرکاری ملازم الله- مجھ وم ملے دوسرے شرسے چندلو گون کا تبادلہ ہوا۔ ان لوگوں سنے میرے شوہر کے خلاف ایک محالا کمرا كرركمام-ان لوكون كاساز شون كا وجدم ميرسه شوہر کو شوکاز لوٹس مجی مل چکاہے۔اب میرے شوہر وريش ميں رہے لكے إيں۔ وہ بہت دھے مراج ك تے لیکن اُب محریس خصہ مجی کرنے تھے ہیں۔

جواب: رات ہونے سے پہلے 101مرجہ مور كالوسف (12) كى آيت 64 كا آخرى حصه فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِقًا ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ كيده كيده مرتبه درود شريف كے ساتھ برے كرائے اویر دم کرلیں اور خالفول کے شرے حاظت کے

ہرکام بوجھ لگنے لگاسے

سوال: ووسال پہلے میری شادی موتی سمی۔ ماری ایک بنی ہے۔میری اہلیہ بنی کے پیدائش کے بعد سے بہت سستی وکا بلی کا مظاہرہ کرنے کی ہیں۔ ممر ك كام ادخورك يرك دي الل-يرك كرك ال طرح وحول ال كر اليل محمد ووبارة وعونا يزتاب

میں نے ساس کو ٹون واپس کر دیا۔ ان کے چہرے ر بھی مسکراہٹ تھی۔ جواب: رات مولے سے پہلے 101 مر فیہ سورہ الملك (67) كى تالى دوآيات تَبَارُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ' وَهُوَ الْعَذِيزُ . الْغَفُورُ ٥

حمیارہ حمیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ بڑھ کر ایک ساس کے روبیہ میں شبت تبدیلی اور پرسکون زندگی کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا کریں۔ یہ عمل جالیس روز یالوے روز تک جاری رکھیں۔ جوڙون مين درد

公公公

سوال: میری عربیاس سال ہے۔ میں گزشتہ وس سال سے جو زوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ علاج كروائي فائده اوجاتا ب-

بسريون مين ورو مين اضافه موجاتا ہے - اکثر محفوں کے جوڑوں پر ورم آجاتاہے۔ الكيف با قابل ير داشت موجاتا ہے۔ ميں جل مجر تيس سكتى سازاون بستر پر بیشی رمتی بول مجی مجی درد کی شدرت کی وجه ت بنار می موجاتا ہے۔ داکٹر کتے بال کہ معنوں میں المجيشن لكوائس ليكن من ورتي مول كم اكر آرام ند آيا لوكرامو كا

جواب: واكرى علاج كے ماتھ ساچھ سور مان 12 / 1/24 1 1/12 de 1/12 مولف 24 رام اللاب (ق) 24 كرام ال منام اوويه كو كراسكار من باريك ماس كر

# 

= 3 Jan 19 G P G P G

ہے میر ای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کو الٹی ، ناریل کو الٹی ، کمیریٹ کو الٹی
﴿ عمر الن سیریز از مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
گے نئر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیبر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



آیت نمبر 8 کا آخر ی حصه اعُدلُوا هُوَ أَقُوبُ لِلتَّقُوي مُواتَّقُوا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حمیارہ حمیارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ یڑھ کر اپنی الميہ کے اوپر دم کر دیں اور دعا کریں۔ یسینے کی ناگوارہو

سوال: میری عمر پنیتیس سال ہے۔میرے تین بے ہیں۔ گزشتہ تین سال سے میرے کینے میں بہت بدبو ہو گئی ہے۔اس بات پر اکثر میرے شوہر مجھ سے ناراض مھی موجاتے ہیں۔ میں نے سنی ٹو ملے استعال کئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

دو تین ڈاکٹرز کو تھی دکھایا انہوں نے بالی اسیرے استعال کرنے کا مشورہ ویاہے لیکن میری نظر میں بیر کوئی مستقل حل نہیں ہے۔

جواب: يوناني مركب شربت معلى خون صبح اور شام دو دو میل اسپون پئیں۔

روغن نیم تین تین قطرے کسی کیپیول میں دال

كردويبر اوررات كماني سيملي بيس

وهائي تين مهيني تك كوشت استعال نه سيجئه

روحاني فون سروس مر بیشے فوری مشورہ کے لئے حفرت فراجت الملك في ك روحاني فون سروس 021-36688931,021-3668546931

اوقات: ويرتاجعه شام 5 سے 8 بج تك

ميرى الليد محركا بركام بوجه سجه كركرتي بير جواب: آپ كالميه كوتوجداور مناسب علاج كى مرورت ہے۔ وہ آپ کی بٹی کی مال ہیں۔ آپ ان کی محت اوران کے موڈ کا اچھی طرح خیال رکھیئے۔اگر انہیں کیوریا کی شکایت ہے تواس کامناسب علاج حروياجائے۔

آب کے تفرکاماحول اچھارے گا۔اس طرح آب کی بیٹی کی نشو نمااور تربیت بھی اچھی ہو سکے گی۔ ہوسکتا ہے کہ عملیم اوروٹامن ای کی کی مے مسائل مجی در فیش ہوں۔ این اہلیہ کے سکھ تیسٹ کروالیں اور معالج سے مشورے سے مطابق انہیں کوئی ووا ياسيكيمنٺ دين۔

خوف ناک خواب کے اثرات

**ት** 

سوال:میری تین بیٹیاں ہیں۔ دو کی شادی ہو چکی ہے۔ایک بنتی انٹر میں ہے۔ میری المیه مخرشته تین سال پیلے آدھی رات کوڈر

كر نيند سے بيدار موسى انہوں نے كوئى خوفاك خواب و یکھا تھا۔ اس کے دو تین ماہ بعد سے انہیں شديد خوف اور كر درين مو كما-

واکثر سے رجوع کیا۔ اوو یات استعال کررای ہیں۔ مجھ طبیعت شک ہوئی ہے مر ہریات بیں تاریک پہلو نكالنے كى عادت من مليس مولى-

وه کسی مجھی بات میں کوئی نہ کوئی منفی و تاریک پیلو

نكال كر مجھے ہے الوناشر وع كردين إلى -

كوني وظيفه عنايت فرماد يجئح كدابليه كوصحت عطابو جواب: ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ رات

سونے سے پہلے التالیس مرتبہ سورہ مائدہ (05) ک